



# م ۱۵۵ احادیث اور ۲ کی مسائل کامنتندوخیره



تاليف مفتى والله المرامي والمرامي والمر

ا ولى بى بىلىت ئىسىطال مائى بىرى نى بىلىت بىرى بىلىت بىرى بىلىت ئىسىلىدال مائى بىرى نىڭ ئىلىت بىرى بىرى بىرى ب بىلىپ ئىلىن شىڭ ئۇلۇڭ ئۇلۇڭ 30333-8173630

#### جمله حقوق محفوظ هين

منام كت اب أنوار الحريث ناليت سنة جلال ألترين احام مركل ناليت معمر طارق لا مور

#### ملنے کے پتے

کتب فاندامام احمد رضا در بار مارکیث لا بهود، مکتب قادریه، سلم کتابوی

الفتی پبلیکیشنز، کرمانوالد بک شاپ، چشتی کتب فانه دارالعلم پبلیکیشنز

بهجویری بک شاپ، ضیاءالقرآن پبلیکیشنز، نور بید ضویه پبلیکیشنز، نشان منزل دارلور

صراط منتقیم پبلی کیشنز (در بار مارکیث لا بهور)، مکتبه ابلسست مکه سنثر لا بهور

نظامیه کتاب گھر زبیده سنثر لا بهور، مکتبه قادریه، مکتبه الفرقان

مکتبه خالیه مراط منتقیم، رضا بک شاپ گجرات، مکتبه دضائے مصطف

مکتبه خالیه مراط منتقیم، رضا بک شاپ گجرات، مکتبه دضائے مصطف

فیضان مدینه کھاریان، مکتبه الفجر سرائے عالمگیر، ابلسند پبلی کیشنز دینه

مکتبه ضیاء السند، فیضان سنت، مهریه کاظمیه ماتان، احمد بک کار پوریشن

مکتبه فیضاد بیان، مکتبه نوشیه عطارید، مکتبه مام درضا داولپنتری

مکتبه او بسیاد به به مکتبه او بیور

# شرف انتساب

اُن محدثین کرام اورائمهٔ اسلام کے نام جن کے قلمدان کی روشنائی قیامت کے دن شہیدوں کے لہو کے ساتھ وزن کی جائے گی

جلال الدين احمد الامجدى



# فهرست مضامین

|      | . <u>.</u>               |         |
|------|--------------------------|---------|
| صفحة | عنوانات                  | تمبرشار |
| 13   | نگا <u>ه</u> اولیس       | 1       |
| 16   | مقدمهازعلامهار شدالقادري | 2       |
| 38   | كتاب الايمان             | 3       |
| 46   | جنتی اورجهنمی فرقه       | 4       |
| 54   | بدمذبهب                  | 5       |
| 56   | سنت اور بدعت             | 6       |
| 61   | `علمائے كرام             | 7       |
| 67   | تقذريكابيان              | 8       |
| 71   | قبر کاعذاب حق ہے         | 9       |
| 78.  | قیامت کی نشانیاں         | 10      |
| 83   | حوضٍ كوثر اور شفاعت      | 11      |
| 92   | جنت کابیان               | 12      |

ويكهناجا ئزنهيس

صفحةتمسر

214

218

218

220

222

224

225

226

228

230

230

231

233

234

235

| 9       |                                 | انوارُ الحديث  |
|---------|---------------------------------|----------------|
| صفحتمبر | عنوانات                         | تمبرشار        |
| 238     | جنبى عورت كے ساتھ تنہائی كابيان | 77             |
| 239     | ر نا اور لواطت کابیان           | 78             |
| 242     | كتاب الطلاق                     | 79             |
| 244     | الرت كابيان<br>الرت كابيان      | 80             |
| 246     | علال اورحرام جانوروں كابيان     | ∕ <b>≀81</b> . |
| 248     | فكاراورذنح كابيان               | 82             |
| 252     | قربانی کابیان                   | 83             |
| 255     | عقيقه كأبيان                    | 84             |
| 256     | اليحط برے ناموں کا بیان         | 85             |
| 258     | کھائے کابیان                    | 86             |
| 261     | يينے کابيان                     | 87             |
| 262     | لباس كابيان                     |                |
| 264     | جوتے بہننے کا بیان              |                |
| 265     | انگوشی کابیان                   |                |
| 267     | تحامبت كابيان                   |                |
| 268     | دارهی اور مونچه کابیان          | 92             |

| صفحةبر | -<br>-<br>- | عنوانات                            | نمبرشار |
|--------|-------------|------------------------------------|---------|
| 270    |             | خضاب كابيان                        | 93      |
| 271    |             | سونے اور لیٹنے کا بیان             | 94      |
| 272    |             | خواب کابیان                        | 95      |
| 273    | •           | فال گوئی کابیان                    | 96      |
| 274    |             | چھینک اور جماہی کا بیان            | 97      |
| 275    |             | اجازت لينے كابيان                  | 98      |
| 276    | •           | سلام کابیان                        | 99      |
| 278    | •           | مصافحه كابيان                      | 100     |
| 281    |             | ماں باپ کے حقوق کا بیان            | 101     |
| 283    |             | اولا د کے حقوق کا بیان             |         |
| 285    |             | بھائی وغیرہ کے حقوق کا بیان        | 103     |
| 287    |             | چوری اورشراب نوشی کابیان           |         |
| 288    |             | تجھوٹ کا بیان                      |         |
| 289    |             | بغلى اورغيبت كابيان                |         |
| 291    |             | نفاظت زبان اور تنها کی کابیان<br>د |         |
| 292    |             | نض وحسد کابیان                     | 108     |

| صفحةبر | عنوانات                                    | نمبرشار |
|--------|--------------------------------------------|---------|
| 294    | و و چ<br>الحب فِي اللهِ وَالْبغض فِي اللهِ | 109     |
| 295    | غصهاور تكبر كابيان                         | 110     |
| 297    | ظلم وستم كابيان                            | 111     |
| 298    | مال اورا فتذار وغيره كى حرص كابيان         | 112     |
| 299    | د نیا کی محبت کابیان                       | 113     |
| 300    | عمراور مال کی زیادتی کب نعمت ہے؟           | 114     |
| 302    | ر یا کاری کابیان                           | 115     |
| 304    | تصور سازی کابیان                           | 116     |
| 305    | توقف وجلد بازی کابیان                      | 117     |
| 3.06   | فیکی کا حکم دینااور برائی ہے رو کئے کابیان | 118     |
| 310    | . تو کل کابیان                             | 119     |
| 311    | نرمی ،حیاءاورحسن خلق کابیان                | 120     |
| 313    | بننے اور مسکرانے کا بیان                   | 121     |
| 314    | فضائل سيد المرسلين علينا والم              | , 122   |
| 319    | حضور مَا يَعْدَالِهِ كَامْتُل كُو لَي نهيل | 123     |
| 322    | معراج كابيان                               | 124     |

| صفحتمبر | عنوانات |                | نمبرشار |
|---------|---------|----------------|---------|
| 330     |         | معجزات كابيان  | 125     |
| 338     |         | كراميت كابيان  | 126     |
| 341     |         | علم غيب كابيان | 127     |
| 349     |         | ماخذومراجع     | 128     |



## رُكَاهِ الرَّسُ لَكَ الْحَمْدُ يا الله وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ

میری دیرینه تمناتھی کہ آیات قرآنیداوراحادیث کریمہ ہے دو مختصر رسائے لکھے جائیں جوعام فهم ہوں تا کہ عوام بھی باسانی سمجھ سکیں لیکن وفت گزرتار ہااور مجھے سکون میسر نہ ہوسکا كدان كيليَّ فلم اثفا تا- آخر، ذي الحجين 1375 ه مين دارالعلوم فيض الرسول برا وُن شريف کی خدمات پر مامور ہوا تو ہاتی فیض الرسول حضرت شاہ محمد یا رعلی صاحب عیشانیڈ کے دامن کرم کے سامیر میں سکون کی ساعتیں نصیب ہوئیں۔ پہلے ہم نے حضرت مولانا روم عیشلہ کی متنوی شریف کامخضرا متخاب بنام گلدسته مثنوی سن 1378 همیں لکھا پھر آیات قرآنیہ سے ا يك عام فهم اور مختصر رساله معارف القرآن محرم ن 1380 ه ميں مرتب كيا اور اعلان كيا كه گلدستہ مثنوی کے دوسرے حصے گلزار مثنوی کی ترتیب سے فارغ ہوکر معارف القرآن کے سی پراحادیث کریمه کا ایک مختصرا نتخاب پیش کیا جائے گا۔گلزار مثنوی شعبان س 1380 ہے میں مرتب ہوکر حصیب گئی اور کئی سال گزر گئے لیکن درمیان میں دارالا فرآء کی خدمت سپر د ہوئی پھررسالہ فیض الرسول کے اجراء کے سبب استفتاء کی زیادتی ہوگئی جس نے مجھے کیجھ لكصنه كالموقع ندديا مكرجب رساله فيض الرسول بند بهوكيا اور وفت مين ليجه كنجائش بهوئي تؤجم نے اللہ ورسول جل جلالہ المولی تعالی علیہ وسلم کا نام لے کر لکھنا شروع کیا جب بھی درس و تدريس اوردارالعلوم كى ديكرخد مات فناوى نولسي وغيره سے يجھاوقات بيجة تو دوحيار صفحات کر کے ریہ کتاب مکمل ہوگئی۔ کتاب کی تصنیف کے بعد چونکہ طباعت کے اخراجات کا سوال پیدا ہوتا ہے اس لیے

ہم نے شروع میں اپنی مالی وسعت کے مطابق ایک مخضر رسالہ لکھنے کا ارادہ کیا تھا جب چند اوراق تیار ہو گئے تو عالی جناب سیٹھ محمہ حنیف صاحب مینجر مدر سے فوٹیہ بڑھیا گھنڈ سری ضلع بستی نے اوراق کا مطالعہ کیا، غایت درجہ محظوظ ہو کرضخیم کتاب لکھنے کی تمنا ظاہر کی اَوراپنے صرف خاص سے اس کے چھیوانے کا وعدہ بھی کیا۔ پھرتو ہم نے بہت سے عنوان پر حدیثوں کا انتخاب کیا۔ ضرورت کے مطابق شارحین حدیث کی عبارتیں نقل کیں اور ہر مضمون کی مناسبت سے اختباہ کے تحت بعض عقائد دیدیہ ومسائل شرعیہ کا اضافہ کیا اس طرح سے کتاب مناسبت سے اختباہ کے تحت بعض عقائد دیدیہ ومسائل شرعیہ کا اضافہ کیا اس طرح سے کتاب تقریباً چارسو صفحات بر پھیل گئی۔

چونگہ سیٹھ حضرات کو کتاب کی اشاعت سے کوئی دلچیبی نہیں ہوتی اس لیے جناب محمد حنیف صاحب کا بیاقدام قابلِ تحسین ہے اور دوسر ہے سیٹھ حضرات کیلئے لائقِ تقلید بھی ہے۔ خدائے تعالیٰ سیٹھ محمد حنیف صاحب کو دولت کی فراوانی کے ساتھ مذہب اہلسنڈت و جماعت کی تبلیغ واشاعت کا مزید جذبہ عطا فر مائے اور دوسرے مالداروں کوان کی تقلید کی تو فیق بخشے ۔ آمین ۔

یہ کتاب عرق ریزی کے بعد تیار ہوئی ہے اس کا اندازہ مطالعہ کے بعد ہی نگایا جاسکا
ہے کہ 113 عنوانات پرہم نے 554 احادیث کا انتخاب کیا ہے۔ پہلے پیراگراف میں
اصل عربی عبارات کوعوام کی آسانی کے ساتھ اعراب کے ساتھ لکھا ہے اور دوسرے
پیراگراف میں ترجمہ کوسلیس اردوزبان میں پیش کیا ہے۔ ہرحدیث کا ماخذ بتادیا گیا ہے اور
بعض احادیث کو کی مصلحت سے جلدو صفحہ کے حوالہ سے قتل کیا گیا ہے۔ احادیث کے معانی
کی وضاحت کے لئے جگہ جگہ شار صین حدیث کے اقوال، ترجمہ کے ساتھ لکھے گئے ہیں اور
ہرضمون کی مناسب سے انتباہ کی سرخی کے تحت بہت سے اہم مسائل متنز کتابوں کے جلد
وصفحہ کے حوالہ کے ساتھ تحریر کئے گئے ہیں۔ حتی اللہ مکان کتابت اور پروف کی تھے کا اہتمام کیا
گیا ہے۔ پھر بھی اہل حضرات سے گزارش ہے کہ اگر کوئی نظر آئے تو مطلع فرما ئیں ہم مشکور

حضرت علامه ارشد القادري صاحب قبله تنم مدرسه فيض العلوم جمشيد بور يح بهم دل كي

گہرائیوں ہے ممنونِ کرم ہیں کہ اپنی عدیم الفرصتی کے باوجوداس کتاب کو ملاحظہ فر ماکراس کیلئے ایک مبسوط مقدمہ تحریر فرمایا جوتلم حدیث پر بجائے خودا یک مستقل رسالہ ہے اور منکرین حدیث کیلئے دعوت غور وفکر کا سامان ہے۔

اورعلامہ بدرالدین احمد صاحب قبلہ رضوی صدر المدرسین دار العلوم براؤکن شریف کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس کتاب کو ملاحظہ فر ماکرا پنے مفید مشوروں سے نوازا۔ خدائے تعالی ان حضرات کے فیوض و بر کات کو ہمیشہ جاری رکھے۔ آمین!

جلال الدين احمدالا مجدى خادم فيض الرسول براؤن شريف ضلع بستى 9 شعبان 1931 ھربمطابق 30 ستمبر 1971ء



#### مقدمه

(از :حفرت علامهارشدالقادری صاحب قبله جتم مدرسه فیض العلوم جمشیریور)

بسم الله الرّحمن الرّحيم

ايساه نسعبدونستعين ماحوته سورة الاخلاص رب المجلل وعلى العلاء باحسن الحديث اعنى احمدا لم يكتنه لكنهه الانام وصحبه ومن تلامن السلف

الحمد الله هو المعين معترفاً له بالا ختصاص معترفاً له بالا ختصاص سلاطنه في الارض والسماء شم صلاته على من ايدا قطب الوجود وكذا سلام ويدخل الال بزا اهل الشرف

اما بعداایک عرصه دراز سے اس امری ضرورت محسوں کی جارہی تھی کہ عامہ مسلمین اہل سنت کیلئے اردوزبان میں احادیث مقدر کا کوئی متند مجموعہ مرتب کیا جائے لیکن کی بھی زبان کے مطالب و معانی کو دوسری زبان میں منتقل کرنا جتنا مشکل کام ہے وہ اہل بصیرت پر مخفی نہیں۔خصوصیت کے مطالب و معانی کو دوسری زبان میں منتقل کرنا جتنا مشکل کام ہے وہ اہل بصیرت پر مخفی ایمان و صلام کی تحقیقات اور شریعت کے احکام کاوہ اصل ماخذ بھی ہے اس لئے مطالب و معانی کی تعمیر میں الفاظ و میان کی ذرا بھی لغزش ہوئی تو نہ صرف مید کہ اسلام کے شار کی مقصود و مدعا ادا ہونے سے دوہ ہوائے گا بلکہ اسلامی دستور کی وہ روح متاثر ہوجائے گی جو ملی زندگی کے بے شار کوشوں پر حادی ہے۔ اس لئے ترجمہ احادیث کے سلسلے میں صرف ہر دوزبان کی واقفیت شار کوشوں پر حادی ہے۔ اس لئے ترجمہ احادیث کے سلسلے میں صرف ہر دوزبان کی واقفیت کافی نہیں ہے بلکہ مطالب و معانی کی تعبیر پر قدرت کے ساتھ صابح صدیث نبی و فقہی ہصیرت، مشروح و تاویلات کا گہرا مطالعہ اسلاف کے دینی و فکری مزاج اور ذات نبوی علی النظامی ساتھ عشق و عقیدت اور والہ انہ جذبہ واحر ام کا تعلق بھی نبایت ضروری ہے۔

خدا کاشکر ہے کہ فاضل جلیل حضرت مولا نامفتی جلال الدین احمد صاحب امجدی ہم اس عظیم خدمت کی انجام وہی کے لئے آمادہ ہو گئے اور سالہا سال کی عرق ریزی کے بعد انہوں نے متند حدیثوں کا ایک اردو مجموعہ مرتب کر کے قوم کے سامنے بیش کیا جواس وقت ہمارے سامنے بیش کیا جواس وقت ہمارے سامنے ہے۔

میں اپنے علم ویقین کی حد تک کہدسکتا ہوکہ مولانا موصوف اپنے علم وتقل کی بصیرت و ذکاوت، اور عشق و وجدان کی لطافتوں، طہارتوں اور سعادتوں کے اعتبار سے قطعاً اس خدمت کے انال ہیں اور بلاشبدان کی بیرخدمت احترام واعتاد کی نظر سے دیکھے جانے کے قابل ہیں۔ اور بلاشبدان کی بیرخدمت احترام واعتاد کی نظر سے دیکھے جانے کے قابل ہے۔

میں دعا کرتا ہوں کہ مولی تعالی اہل حق کی طرف سے انہیں اس گراں مایہ خدمت پر اجر جزیل اور جزائے جلیل و بے مثیل عطافر مائے اور احادیث صحیحہ کا بیدار دومجموعہ بارگاہ رسالت الکیا بھیلی میں سند قبول کی عزت ہے سرفراز کرے۔

رسم معہود کے مطابق عزیز موصوف نے اس گراں قدر مجموعے کا پیش لفظ لکھنے کیلئے مجھ جسے بے بصاعت و ناسز اوار کواتن بار مجبور کیا کہ اب معذرت کی بھی گنجائش باقی نہیں رہی۔ و بسے بیامروا قعہ ہے کہ اس عظیم منصب کا میں اہل نہیں ہوں کین صرف اس لا لیج میں قلم اٹھا رہا ہوں کہ شاید محشر میں یہی چند سطریں میرے نامہ اعمال کی ارجمند یوں کا پیش لفظ بن جا تمیں۔

احادیث نبوی کی نشروا شاعت کی خدمت بجاطور پر دونوں جہان کا سب سے بڑا اعزاز بہان کا سب سے بڑا اعزاز بہان کی حدمت میں پھے کم قابلِ فخرنہیں کہ دشمنان حق کی طرف سے احادیث مقدسہ کی حرمت و ناموس پر کئے گئے حملوں کا دفاع کر کے دلوں کے تاریک ویرانوں میں حقیقت ویقین کا اجالا پھیلایا جائے۔

ای جذبے کی تحریک پر میں نے اپنے پیش لفظ میں صدیث کی دینی حیثیت، تدوین صدیث کی ملمی و تاریخی انفرادیت اور فتنها نکار صدیث اوراس کے اسباب ومحرکات پر بے لاگ بحث کر کے بہت سے وہ حقائق بے نقاب کئے ہیں جن پراب تک پر دہ پڑا ہموا ہے۔ خدا کرے میرے قلم کی بید کاوٹ اہل علم کی بارگاہون سے وقعت واعتاد کی سندھاصل کرے اور عامہ سنمین ، دشمنان حق کی ان سازشوں سے باخبر ہوجا کیں جوا نکار حدیث کے جذبے کے بیچھے کارفر ماہیں۔

## حدیث کی تعریف اوراس کی متمیں

جمہور محدثین کی اصطلاح میں حدیث کی تعریف پیکی گئی ہے:

الحديث يطلق على قول النبى عَلَيْتُ تصريحا و حكما و على فعله و تقريره ومعنى التقرير هو ما فعل بحضوره عليه او تقريره ومعنى التقرير هو ما فعل بحضوره عليه او تلفظ به احد من الصحابة بمحضر النبى عَلَيْتُ ولم ينكره ولم ينهه عن ذلك بل سكت وقرر - (النجبة النبهانية)

'' حدیث کہتے ہیں حضور من اللہ اللہ کے قول کو وہ صراحۃ ہویا حکماً اور حضور من اللہ اللہ کے علی کو اور حضور من اللہ کے اسے کہ است کا بات کہ کا موش رہے اور عملاً اسے خابت کہی اور حضور من اللہ کے اسے رہ نہیں کیا بلکہ خاموش رہے اور عملاً اسے خابت فرمادیا''۔

#### اس کے بعد فر ماتے ہیں:

وكذا يطلق الحديث على قول الصحابة وعلى فعلهم وعلى تقريرهم والصحابي هو من اجتمع بالنبي صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مومنا ومات على الاسلام ـ (النعة النهانية)

''اوراس طرح حدیث کالفظ بولا جاتا ہے صحابہ رنی اُنٹیز کے قول وفعل اوران کی تقریر پر بھی۔ اور صحابی کہتے ہیں اس محترم ہستی کو جسے بحالت ایمان حضور ملی ایکی آم کی صحبت نصیب ہوئی اورایمان پر ہی خاتمہ ہوا''۔

· پھرفرماتے ہیں:

وكذلك يطلق المحديث على قول التابعين وفعلهم و تقرير هم و

التابعي هو من لقى الصحابي وكان مومنا بالنبي سَلَيْكُ ومات على التابعي هو من لقى الصحابي وكان مومنا بالنبي سَلَيْكُ ومات على الاسلام (النحية النبهانية)

"اورای طرح حدیث کالفظ بولا جاتا ہے تابعین کے قول و فعل اوران کی تقریر پر کھی اور تابعی کہتے ہیں اس معظم ہستی کو جس نے بحالت ایمان کسی صحافی سے ملاقات کی اور ایمان پراس کا خاتمہ ہوا"۔

### حديث كى بنيادى فتتمين

اس لحاظ ہے حدیث کی تین قسمیں ہو گئیں جس کی تشریح حضرت شیخ محقق سیدی شاہ عبدالحق محدث دہلوی ڈالٹیئے نے یوں فرمائی ہے۔

ما انتهى الى النبى صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقال له المرفوع-"جس مديث كاسلسلهُ روايت نبى اكرم طَّ اللهُ يَعَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقال له المرفوع" مرفوع" منتهى الموتاب الي مديث مرفوع" منتهم المتع بين" -

وما انتهى الى الصحابي يقال له الموقوف.

''اور جب حدیث کا سلسلۂ روایت کسی صحابی تک منتهی ہوتا ہے اسے'' حدیث موقوف'' کہتے ہیں' ۔

و ما انتهی الی التابعی یقال له المقطوع به (حواله بمصطلحات الاحادیث) ''اورجس حدیث کا سلسله روایت کسی تابعی تک منتهی ہوتا ہے اسے'' حدیث مقطوع'' کہتے ہیں''۔

#### *حدیث* کی دینیت

بیامرفتاج بیان نہیں ہے کہ احکام شریعت کا پہلاسر چشمہ قرآن عظیم ہے کہ وہ خداکی کتاب ہے اور قرآن ہی کی صراحت و ہدایت کے بمو جب رسول خدا ملائی اطاعت وابتاع بھی ہر مسلمان کے لئے لازم وضروری ہے کہ بغیراس کے احکام الہی کی تفصیلات جاننا اور آیات قرآنی کا منشاومرا دیجھناممکن نہیں ہے اس لئے اب لامحالہ حدیث بھی اس لحاظ سے احکام شرع کا ماخذ قراریا گئی کہ وہ رسول خدا ملی تیات کے احکام وفرامین ،ان کے اعمال ،افعال

اورآیات ِقرآن کی تشریخات اور مرادات سے باخبر ہونے کاواحد ذریعہ ہے۔ اب ذیل میں قرآن مبین کی وہ آیات کریمہ ملاحظہ فرمائیں۔جن میں نہایت صراحت و وضاحت کے ساتھ بار بار رسول الله مناتیم کی اطاعت و فرما نبرداری اور ابتاع و بیروی کا علم دیا

1- يَا آيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلُّوا عَنَهُ (موردناه:20) "اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول مانا تیکی کا تھم مانو اور سن سنا کر اس ہے نہ پھرؤ"۔

(ترجمه كنزالا يمان)

2- أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا \_(سرهانفال:26) ''اوراللداوراس کے رسول کا حکم مانواور آپس میں جھکڑ وہیں۔پھر برز دلی کرویگئ

3- وَمَا آرُسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِاذْنِ اللَّهِ (سرة ناء:64) "اورجم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگراس کئے اللہ کے تھم سے اس کی اطاعت کی جائے "۔

4- قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّوْنَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ \_(مورة العران: 31) ''اے محبوب تم فرماد و کہلوگوا گرتم اللہ کو دوست رکھتے تو میرے فرمانبر دارہوجاؤ اللہ

5- فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُومِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُونَكَ فِيمًا شَبَحَرٌ بَيْنَهُمْ (سرةناء:65) ''تو اے محبوب تنہارے رب کی نتم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھڑے میں تمہیں حاکم ندینا کیں''۔ (ترجمہ کنزالایمان)

6- أَطَيْعُوا اللَّهَ وَٱطِيعُوا الرَّسُولَ وَٱوْلِى الْآمُرِ مِنْكُمْ فَانْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَىء فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ. (سرةناء:59)

'' اے ایمان والو! تھم مانواللہ کااور تھم مانورسول مانٹیام کااوران کا جوتم میں حکومت والمسلح بين بيمراكرتم مين كسى بانت كالجفكر المطفية المسالله التداوراس كرسول ملاتا کے حصور رجوع کرو"۔ (ترجمہ کنزالا یمان) 7- يَا يُنْهَا الَّذِينَ امَنُوا اطِيعُوا اللّهَ وَاطِيعُوا الرّسُولَ وَلَا تَبْطِلُوا اعْمَالُكُمْ

''اےا بمان والوں الله کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور اپنے عمل ، باطل نه کرؤ'۔ (ترجمه کنزالایمان)

8- مَنْ يَطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهَ (سورة نباء: ۸۰) ووجس نے رسول کا تھم مانا بے شک اس نے اللّٰد کا تھم مانا''۔ (ترجمہ کنزالا بمان) 9- قُلُ ٱطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَفِرِينَ۔

(سورة ال عمران:۳۲)

''تم فر ما دو کہ حکم مانو اللہ اور رسول کا پھراگر وہ منہ پھیریں تو اللہ کوخوش نہیں آتے كافر' ـ (ترجمه كنزالا يمان)

10-وَمَاۤ اتَّاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العِقَابُ (سورة الحشرة يد)

''اور جو پچھیمہیں رسول عطا فر مائیں وہ لواور جس ہے منع فر مائیں باز رہواور اللہ سے ڈرو'۔ (ترجمہ کنزالا بمان)

> 11-لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ السُوَةَ حَسَنَةً (سورة الاحزاب:٢١) '' بیشک شهیں رسول اللہ کی بیروی بہتر ہے'۔ (تر جمہ کنزالا یمان)

#### آيك بنيادي سوال

بدبات ذہن سین کر لینے کے بعداب ایک بنیادی سوال برغور فرمائے اور وہ بیک مذکورہ بالاتهايت مين رسول خداستًا يُنايِم كي اطاعت واتباع كاجوبار بارتهم ديا كيا بيات آيا بيتهم رسول یاک مناتین کی صرف حیات ظاہری تک ہے یا قیامت تک کے لئے۔

اگر معاذ الله اس عم البی کورسول کی حیات ظاہری کے ساتھ خاص کر دیا جائے تو دوسرے لفظول ميں اس كاصاف اور واضح مطلب بيہ وگا كرقر آن واسلام بيمل كرنے كاز مان جھى رسول خداماً الليكام كا حيات ظاہرى بى تك محدود ہے اس كئے كدرسول خداماً الليكام كے فرمودات كى

اطاعت اوران افعال کی پیروی لازم ہی اس کے تھی کہ بغیراس کے قرآن واسلام کی تفصیلات کو سمجھنا اوران بڑمل کرناممکن ہی نہ تھالیکن قرآن واسلام پڑمل درآ مدکا تھم قیامت تک کیلئے ہے تو تابت ہوا کہ رسول اللہ منافید ہے الماعت واتباع کا تھم بھی قیامت تک کیلئے ہے۔

## حدیث کے جحت ہونے برعظیم استدلال

جب بیہ بات طے ہوگئی کہ قر آن واسلام پڑمل درآ مد کا تھم قیامت تک کے لئے ہے اور سیام پڑمل درآ مد کا تھم قیامت تک کے لئے ہے اور سیام کے تفصیلات کا علم اور ان پڑمل درآ مد بغیر اطاعت رسول اللہ مؤلینے کے کہ کہ اور ان پڑمکن نہیں ہے تو اس میں ایک دوسرا بنیا دی سوال بیہ ہے کہ۔

لغت وعرف اور شریعت وعقل کی رو سے اطاعت ہمیشہ احکام کی کی جاتی ہے ہیں دریافت طلب ہیدامر ہے کہ آج رسول خداساً تیکیا کے وہ احکام کہاں ہیں جن کی اطاعت کا قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے کیونکہ احکام کے بغیراطاعت کا مطالبہ سراسر عقل وشریعت کے فلاف ہے۔ بس جب آج بھی قرآن ہم سے اطاعت رسول تا تیکیا کا طالب ہے تو لاز ما آج ہمارے سامنے احکام رسول ما تیکیا کا ہونا بھی ضروری ہے اور ظاہر ہے رسول ما تیکیا کے احکام ہمارے سامنے احکام رسول ما تیکیا کا ہونا بھی ضروری ہے اور ظاہر ہے رسول ما تیکیا کے احکام سے وہ احکام ہم گرنہیں مراد لئے جاسکتے جو خدا کی طرف سے قرآن میں وارو ہوئے ہیں کیونکہ احکام خداوندی ہونے کی حیثیت سے ان کا واجب الاطاعت ہونا ہمارے لئے کا فی ہمیں حکم دیا ہے اس لئے لامحالہ ما نبایز ہے گا کہ رسول کر یم ما تیکیا ہے جن احکام کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا ہے اس لئے لامحالہ ما نبایز ہے گا کہ رسول کر یم ما تیکیا ہے۔ جن احکام کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ وہ قرآن مجید میں وارد شدہ احکام خداوندی کے علاوہ ہیں۔

اتی تنهید کے بعداب بیہ بتانے کی چندال ضرورت نہیں کہ رسول پاک می بیدا کے احکام و ارشادات اور قرآن واسلام کی تشریحات و تفصیلات کا مجموعہ احادیث ہے۔ یہیں سے حدیث کی دین ضرورت اور اس کی اسلامی حیثیت اچھی طرح واضح ہوگئی حدیث کی دینی اہمیت سے وہی شخص انکار کرسکتا ہے ہے جو یک لخت اطاعت رسول کا مشکر ہو۔

نقل وروایت کی ضرروت براستدلال

ملت اسلام کی جن مقدس مستبول کورسول انورماً النیام کے اعمال وافعال کواپنی آئکھوں سے

دیکھنے اور ان کے احکام وارشادات کواپنے کا نول سے سننے کے قابل رشک موقع حاصل تھا نہیں امور سے باخبر ہونے کے لئے نقل وروایت کے واسطوں کی مطلق ضرورت نہیں تھی۔ لیکن بعد میں آنے والے جن افراد کو براہ راست اس کا موقع حاصل نہیں تھا انہیں اپنے رسول مظاہمی اینے رسول مظاہمی کے اقوال وافعال سے باخبر ہونے کا ذریعہ سوائے نقل وروایت کے اور کیا تھا؟

یبیں ہے میں ال بھی حل ہو گیا کہ سر کاروالا تنار طاقی آئی کے اقوال وافعال اور کوا نف واحوال سے میں اور کوا نف واحوال سے آنے والی امت کو باخبر کرنے کیلئے سلسلہ انقال وروایت کی ضرورت کیوں بیش آئی ؟

بین ای امت کے جس افضل ترین طبقے نے سرکاررسالت مآب گائی آگو بذات خودا پی آنکھوں ہے دیکھا اور مرورکو نین کے وصال شریف کے بعد صحابہ کرام نے جن لوگوں تک رسالت مآب گائی آئی ہے متعلق اپنے مشاہدات، مسموعات اور معلومات کا ذخیرہ پہنچایا وہ ''تابعین'' کہلائے۔ اور اس معزز طبقے نے صحابہ کرام کے ذریعہ حاصل ہونے والے مشاہدات و مسموعات کا ذخیرہ جن لوگوں تک پہنچایا وہ تج تابعین کے لقب سے ملقوب مشاہدات و مسموعات کا ذخیرہ جن لوگوں تک پہنچایا وہ تج تابعین کے لقب سے ملقوب ہوئے بھراس طبقہ نے تابعین کرام کے ذریعے حاصل کے ہوئے اپنے زمانے کے لوگوں کو باخبر کیا یہاں تک کر سینہ بسید سفینہ در سفینہ نسل درنسل اور گروہ درگروہ نقل روایات کا سے مقدس سلسلہ آگے بڑھتار ہا تا تکورسالتم آب گائی آئی کے اقوال وافعال ، احوال وکواکف اور ارشادات و تقریبات کا وہ مقدس ذخیرہ احادیث کی ضخیم خیم کتابوں میں محفوظ ہو کر ہم چودہ سو برس بعد میں بیدا ہونے والے افرادامت تک پہنچا۔

پس رحمت ونور کی موسلا دھار ہارش ہو، راویانِ خدمت کے اس مقدس گروہ پرجس کے افلاص وایتار منت واحسان ، محنت جفائشی ، جاں نثاری وجگر سوزی ۔ پہیم سفر، جنون انگیزمہم اخلاص وایتار منت واحسان ، محنت جفائشی ، جاں نثاری وجگر سوزی ۔ پہیم سفر، جنون انگیزمہم لگا تار قربانی اور سعی مسلسل کے ذریعہ آتا ہے کو نین سائٹیڈ کی جلوہ ریز وعطر بیز زندگی کا ایک شفاف آئیز جمیں میسر آیا۔

ا تناشفاف کے پہنم عقیدت وا ( کھلتے ) کرتے ہوئے اس عہد فرخندان فال میں پہنچ جائے جہا ان اشفاف کے پہنچ جائے جہاں قدم قدم پرشہیر جبرائیل کی آ واز سنائی دیتی ہے۔ آفناب نیم روز کی بات کیا کہئے کہ رات کو بھی جلووؤں کا سوئرا ہے ہرطرف ملکو تیوں کا ڈیرا ہے آسانوں کے بہت کھلے اور بند

غرض حدیث کی کتابوں میں جودرق النے نقوش وحروف کے آیئے میں مرکار والا تبار کی زندگی کا ایک آیک خدوخال نظر آتا ہے جن نامرادوں کے قلوب عشق رسالت ملکی آئے آئی فہمت کہ اس آئینہ جمال و کمال کوتو رہمی ویں تو کہرای سے محروم کردیئے گئے ہیں کہ جلو ہ مجبوب کے اس آئینہ جمال و کمال کوتو رہمی ویں تو انہیں اس کا قاتق ہی کیا؟ کہ پہلو میں محبت آشنا دل ہی نہیں ہے لیکن ان در دمندان عشق اور وارفتگان آرزوئے شوق سے بوجھے جوخاک طیبہ کو صرف اس جذبہ محبت میں اپنی آئکھوں وارفتگان آرزوئے شوق سے بوجھے جوخاک طیبہ کو صرف اس جذبہ محبت میں اپنی آئکھوں سے لگا لیتے ہیں کہ شاید بائے حبیب مالین آئے سے یہ س ہوگئی ہو۔ کہ احادیث کی کتابوں میں ان کی آئکھوں کی شائد کی اور تسکین قلب کے کیا کیا سامان ہیں۔

عاشق نه شنیری محنت الف نه کشیری کس پیش تو غم نامه هجرال چه کشاید

## داستان شوق كا آغاز اوراس كاامتمام

روایت حدیث کابیرساراسلسله جن حضرات پرمنتهی ہوتا ہے وہ صحابہ کرام رفتائیم کامقدی طبقہ ہے۔ کیونکہ رسالتماب میں فیلئیم کی حیات طبیبہ کے وہی مشاہد میں ، ناقل اول اور شب وروز کے حاضر باش ہیں۔ اگران بزرگوں نے اپنی معلومات ومشاہدات کا ذخیرہ دوسروں تک نہ

پینچایا ہوتا تو روایت حدیث کے ایک عظیم فن کی بنیاد ہی کیوں پڑتی ؟ بزم شوق کی اس داستان لذیذ سے چودہ سوبرس کی دنیا تو کیا باخبر ہوتی کر گس کی چٹم محرم کو بھی جلووں کا سراغ ندمات معارف و تجلیات کا چشمہ فیض جہاں چھوٹا تھا و ہیں مجمد ہو کے رہ جا تار آخرا کی قرن ( زمانے ) کی بات دوسرے قرن تک پینچی کیسے؟ اگر سننے اور دیکھنے والوں نے پیچانے کا اہتمام نہیں کیا تھا۔ اس راہ میں صحابہ کرام کے جذبہ اشتیاق کی تفصیل معلوم کرنے کے بعد معمولی عقل و فہم کا آدی بھی اس نتیج پر پنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ وہ اس کام کو دین کا بنیادی کا مسجھتے تھے۔ جیسا کہ و یکھنے والوں کا بیان ہے کہ جب تک اس خاکدان گیتی کوسر کار پر انور کے وجود ظاہری کی بر کتوں کا شرف حاصل رہا پر وانوں کے دستے ہر وقت دربار گہر میں اشتیاتی اور گوش برآ واز رہا کرتے کا کر نب وہ لب ہائے جال نواز تھلیں اور ارشا وات طیبات کے گل ہائے نور سے دل کی انجمن کو معطر کریں اور اتنا ہی نہیں بلکہ حاضر باش رہنے والوں سے اس کا بھی عہد و بیان لیا جاتا کہ وہ غیر حاضر رہنے والوں تک دربار نبوت کی ساری سرگزشت پہنچایا دیا کریں۔

(معرفة علوم الحديث ص14)

''ہم لوگوں کوتمام احادیث کی ساعت حضور طافی آئے سے نہیں ہو یاتی تھی۔ہم اونوں کی دیچے بھال میں مشغول رہنے ہے اور صحابہ کرام رش کنائی کو حضور طافی آئے ہے جس حدیث کی ساعت فوت ہو جاتی تھی اس کوہم اپنے ہم عصروں سے اور زیادہ یاد رکھنے والوں سے اور زیادہ یاد رکھنے والوں سے اور زیادہ یاد

عبد صحابه میں راویان حدیث کے مواقع

ونین کواین تفصیلات وتشریحات کے ساتھ اہل اسلام تک پہنچانے کیلئے صحابہ کے

درمیان احادیث کی نقل وروایت کاشب وروزیه معمول تو تھا ہی اس کے علاوہ بھی بہت سے مواقع اس طرح پیش آتے تھے جب کسی خاص مسئلے میں قرآن کا کوئی صریح تھم نہ ملتا تو مجمع ء صحابہ سے دریافت کیا جاتا کہ اس مسئلے کے متعلق سر کار رسالت ماب ڈیڈیڈم کی کوئی حدیث کسی کومعلوم ہوتو بیان کرے۔

چنانچ بہی حافظ نیٹا پوری حضرت تعیصہ ابن ذویب رہی تی اللہ تعالی عنه تلتیمس ان قال جائت المبحدیث قل کرتے ہیں:
قال جائت المبحدة فی عہد آبی بگر رضی اللہ تعالی عنه تلتیمس ان توری فقال آبوبکر ما آجد لك فی کتاب الله شینا حتی اسال الناس العیشة فلما صلی الظهر قام فی الناس یسالهم فقال المغیرة بن شعبة سمعت رَسُول الله الله الله السدس - (مرفة عوم الحدی)
مسعبة سمعت رسول الله الله الله الله المبدس - (مرفة عوم الحدی)
ان کی خدمت میں حاضر ہوئی وہ چاہی تھی کہ اسے پوتے کی میراث میں سے پچھ ان کی خدمت میں حاضر ہوئی وہ چاہی تھی کہ اسے پوتے کی میراث میں سے پچھ حصد دیا جائے -حضرت ابو بر رہائے نے ارشاو فر مایا کہ قرآن مجد میں تیراکوئی حصہ میں نہیں یا تا ہوں اور مجھے ہے ہی معلوم نہیں ہے کہ حضور اکرم من شیار وائیں شام کو بارے میں دریا فت کروں گا۔ جب ظہری نماز سے فارغ ہوئے تو بارے اس کے متحضور اکرم من شیر وائیں شام کو بارے سے اس بارے میں دریا فت کروں گا۔ جب ظہری نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں سے اس بارے میں دریا فت کروں گا۔ جب ظہری نماز سے فارغ ہوئے اور لوگوں سے اس کا دریا فت کروں گا۔ جب ظہری نماز سے میں دریا فت کیا اس پر حضرت مغیرہ بن شعبہ کھڑ ہے ہوئے اور فرایا کہ حضور اکرم من المینی ہے میں نے بیات کیا اس پر حضرت مغیرہ بی خوت کو دوروں کا میں خوت کو دوروں کے دوروں کی دوروں کو چھٹا حصد دیے تھے ہیں۔ خوت کو دوروں کا میں میں خوت کو دوروں کا میں خوت کو دوروں کی کو چھٹا حصد دیے تھے تھے ہیں۔ خوت کو دوروں کا میں میں دریا فت کیا اس کی دوروں کا میں خوت کو دوروں کا میں کو میں اس کی دوروں کا میں کو کھٹا دوروں کو میں خوت کو کو دوروں کی کو چھٹا حصد دیے تھے تھے ہوں۔

واقعه كي تحقيق كاليك عظيم نكته

بات اتنے ہی پرنہیں ختم ہوگئی۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ حدیث بیان کرکے جب بیٹھ گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رٹائٹ وو بارہ کھڑے ہوئے۔اب باقی حصہ راوی کی زبانی سنئے۔فرماتے ہیں:

قَالَ اَبُوبَكُرَ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ اَسَمِعَ ذَالِكَ مَعَكَ اَحَدُ فَقَامَ مُحَمَّدُ بُنُ مُ سَلِمَه فَقَالَ سَمِعَتُ رَسُولَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰه

" حضرت ابو بکر شائنڈ نے فر مایا یہ بات تمہارے ساتھ کسی اور نے بھی سی ہے۔ اس سوال پر حضرت محمد بن مسلمہ کھڑ ہے ہوئے اور انہوں نے بیان کیا کہ میں نے بھی رسول الله سالی آئیڈ کم سے سنا ہے کہ وہ دا دی کو چھٹا حصہ دیتے ہتھ'۔

التداكر! جانے ہیں حضرت ابو بكر و النظائة كار سوال اسمع ذلك معك احد (بدبات تمہارے ساتھ كسى اور نے ابھى تى ہے؟ ) كس سے ہے؟ بدحضرت مغيرہ بن شعبہ و النظائة جن كاشار اجلہ صحابہ ميں ہوتا ہے اور جن كی دبانت و تقل كی اور امانت وراسی كی شم كھائی جاسمتی ہے ۔ ليكن يہين سے بدحقیقت واضح ہوجاتی ہے كہ حدیث رسول النظائية اور بہیں سے اور وجوب احكام میں موثر نہ ہوتی تو حدیث کے لئے اتنا اہتمام كيوں كيا جاتا اور يہيں سے اور وجوب احكام میں موثر نہ ہوتی تو حدیث کے لئے اتنا اہتمام كيوں كيا جاتا اور يہيں سے بدبات بھی واضح ہوگئ كہ بيان كرنے والے ايك سے دو ہوجائيں تو بات كا ثبوت نقط كمال كور بنج حاتا ہے۔

کسی واقعہ کی خبرایک ہی آ دمی کی زبانی سنی جائے اور وہی خبر متعدد آ دمیوں کے ذریعہ موصول ہوتو دونوں میں یقین واعتماد کی کیفیت کا جوفرق ہے وہ بختاج بیان نہیں ہے۔حضور سرور عالم مالیڈیو کی حدیث شریف کے متعلق اپنے علم ویفین اور نقل وروایت کے اعتماد کو نقطہ کمال پر پہنچانے کے کیلیے صحابہ کرام کے یہاں اس طرح کا اہتمام ہمیں قدم قدم پرماتا ہے۔

### أبيب اورا بمان افروز واقعه

حاکم الحدیث حضرت حافظ نیٹا پوری ڈاٹنٹو نے مشہور صحابی رسول حضرت ابوابوب انصاری ڈاٹنٹو کے متعلق ایک نہایت رفت انگیز واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم کاٹلٹو کے سے ایک حدیث انہوں نے تن تھی اور اتفاق کی بات سے کہ سننے والوں میں مشہور صحابی حضرت عقبہ بن عامر ڈاٹنٹو بھی تھے۔ حضور پاک ٹاٹلٹو کے وصال شریف کے بعد جب فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا اور مصروشام اور روم وایران پر اسلامی اقتداد کا پر چم لہرانے بعد جب فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا اور مصروشام اور روم وایران پر اسلامی اقتداد کا پر چم لہرانے لگا تو بہت سے صحابہ تجاز مقد کی سے مفتوحہ ممالک میں منتقل ہو گئے۔ انہیں لوگوں میں حضرت عشبہ بن عامر بھی تھے جو مصر گئے اور و ہیں سکونت پذیر ہوگئے۔

حضرت ابوابوب انصاری کوشدہ شدہ کسی طرح بیمعلوم ہو گیا کہ جو حدیث میں نے

حضور طُلِیْنِ کہت کی ہے اس کے سننے والوں میں حضرت عقبہ بن عامر بھی ہیں۔ تو صرف اس بات کا جذبہ اشتیاق کشال کشال انہیں مدینے سے مصر لے گیا کہ حضرت عقبہ بن عامر سے اس بات کی توثیق کرکے وہ میہ کہہ سکیں کہ اس حدیث کے دوراوی ہیں ایک میں ہوں دوسرے عقبہ بن عامر ہیں۔ دوسرے عقبہ بن عامر ہیں۔

ان کے اس والہانہ سفر کا حال بھی ہوار قت انگیز اور روح پرور ہے کہ جذبہ شوق کی ترنگ میں کہساروں ، واد یوں اور دریا وک کوعبور کرتے ہوئے وہ مصر پہنچے۔ کبری کا عالم دشوار گزار سفر لیکن وارفتگی شوق کی بے خودی میں نہ برطاب کا اضحال محسوس ہو انہ راستے کی دشواریاں حائل ہو تیں۔شب وروز چلتے رہے۔ مہینے کی مسافت طے کر کے جب مصر پہنچے تو مسید سے مصرکے گورزمسلمہ بن خلد انصاری کی رہائش گاہ پرنزول اجلال فرمایا۔ امیر مصر نے مراسم ملاقات کے بعد دریافت کیا:

ماجاء ك يا ابا ايوب؟ كَمَ عُرِضَ حَيْثَرَ بِفِ لانا بِوابِوابِوبِ؟ جِوابِ عِمْ ارتاد فرمايا: حديث سمعته من دَسُولِ اللهِ عَلَيْنَ كَمْ يَدُقَ اَحَدُّسَمِعَهُ مِنْ دَسَولِ عَلَيْنَ مَعَدُ لَهُ عَدُّ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى مَنْ ذِلِهِ ـ عَلَيْ مَنْ ذِلِهِ ـ عَلَيْ مَنْ ذِلِهِ ـ عَلَيْ مَنْ ذِلِهِ ـ عَلَيْ مَنْ يَدَلُنِي عَلَى مَنْ ذِلِهِ ـ

(معرفة علوم الحديث)

''رسول پاکسٹی ٹیڈ کے سے میں نے ایک حدیث نی ہے اور اتفاق کی بات ہے کہ اس حدیث نے سامر کے سننے والوں میں میرے اور عقبہ بن عامر کے سننے والوں میں میرے اور عقبہ بن عامر کے سوا اب کوئی اس و نیا میں موجود نہیں ہے۔ پس میرے ساتھ ایک ایسا آدمی لگا دوجو مجھے ان کے گھر تک پہنچا دے''۔

لیعنی مطلب میرکہ تہمارے پاس اس لئے نہیں آیا ہوں کہتم سے ملنا مقصود تھا بلکہ صرف اس کے آیا ہوں کہتم سے ملنا مقصود تھا بلکہ صرف اس کے آیا ہوں کہتم حضرت عقبہ بن عامر کے گھر تک میرے پہنچنے کا انظام کردو۔
ایک گذائے عشق کی ذراشانِ استغناء ملاحظہ فرمائے کہ گورنر کے دروازے پر گئے ہیں لیکن ایک لفظ بھی اس کے حق میں نہیں فرماتے۔
لیکن ایک لفظ بھی اس کے حق میں نہیں فرماتے۔

راوی کابیان ہے کہ والی مصرف ایک جانکار آدمی ان کے ساتھ کر دیا جو کہ انہیں

حضرت عقبہ بن عامر کے دولت کدے تک لے گیا۔معانفنہ کے بعد انہوں نے بھی پہلا سوال بہی کیا۔

اس کے بعد بیان کرتے ہیں۔

گویاممرکے دور دراز سفر کامقصداس کے سوااور پھی بیں تھا کہ اپنے کان سے بی ہوئی بات دوسر سے کی زبان سے س لیں۔ حدیث ووست کی لذت شناسی کا یہی وہ جذبہ شوق تھا جس نے مذہب اسلام کو مذہب عشق بنادیا۔ حضرت امام حافظ نیشا پوری نے واقعہ کے خاتمہ پررفت وگداز میں ڈوبا ہواا پناتا ٹرسپر دقلم کیا ہے۔ لکھتے ہیں:

فهذا ابو ايوب الانصارى على تقدم صحبته و كثرة سماعه من رسول المسلطة الله عليلة الله عليلة الله عليلة وحل الى صحابى من اقرائه في حديث واحد (معرفة علوم الحديث)

#### أيك اورد لوانهُ شوق

اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت جابر بن عبداللہ طالبینے کے بارے میں امام نیشا بوری نے نقل کیا ہے۔

بات یہاں سے چلی ہے کہا ہے وقت کے ایک عظیم محدث حضرت عمر و بن الی سلمہ، امام الحدیث حضرت امام اوز اعی طلقہ کی خدمت میں چارسال رہے اور اس طویل عرصے میں الحدیث حضرت امام اوز اعی طلقہ کی خدمت میں چارسال رہے اور اس طویل عرصے میں انہوں نے صرف تیس حدیثیں ان سے ساعت فرما کیں ایک دن وہ حضرت امام اوز اعی سے بردی حسرت سے کہنے لگے۔

وتستقل ثلاثين حديثا في اربعة سنوات ولقد سار جابر بن عبد الله الى مصر واشترى راحلته فركبها حتى سئال عقبة بن عامر عن حديث و احد وانصرف الى المدينة ـ (معرنة علم الحديث ما حديث واحد وانصرف الى المدينة ـ (معرنة علم الحديث من المدينة ـ (معرنة علم الحديث واحد وانصر ف الى المدينة ـ (معرنة علم الحديث واحد وانصر ف الى المدينة ـ (معرنة علم الحديث واحد وانصر ف الى المدينة ـ (معرنة علم الحديث واحد وانصر ف الى المدينة ـ (معرنة علم الحديث واحد وانصر ف الى المدينة ـ (معرنة علم الحديث واحد وانصر ف الى المدينة ـ (معرنة علم الحديث واحد وانصر ف الى المدينة ـ (معرنة علم الحديث واحد وانصر ف الى المدينة ـ (معرنة علم الحديث واحد وانصر ف الى المدينة ـ (معرنة علم الحديث واحد وانصر ف الى المدينة ـ (معرنة علم الحديث واحد وانصر ف الى المدينة ـ (معرنة علم الحديث واحد وانصر ف الى المدينة ـ (معرنة علم الحديث واحد وانصر ف الى المدينة ـ (معرنة علم الى المدينة ـ (معرنة علم المدينة ـ (معرنة علم الى المدينة ـ (معرنة علم المدينة علم المدينة ـ (معرنة علم المدينة علم المدينة علم المدينة علم المدينة ـ (معرنة علم المدينة علم

'' چارسال کی مدت بین تمین حدیثوں کا ذخیرہ تم کم مجھ رہے ہو حالا نکہ حضرت جابر
بن عبداللہ نے صرف ایک حدیث کیلئے مصر کا سفر کیا۔ سواری خرید کی اور اس پر سوار
ہوکر مصر گئے اور حضرت عقبہ بن عامر سے ملا قات کر کے مدینہ والیس لوث گئے'۔
مطلب بیہ ہے کہ چارسال کی مدت میں تمیں احادیث کی ساعت کو بھی غنیمت جانو کہ
ایک عظیم نعمت تمہیں کم سے کم مدت میں حاصل ہوگئ ور نہ عبد صحابہ میں تو صرف ایک حدیث
کیلئے لوگ دور در از ملکوں کا سفر کرتے ہتے ہیں ایک حدیث پردو مہیئے کی مدت بھی اگر صرف

ہوتی تو آپ حساب لگالو کہ میں احادیث کیلئے گنٹی مدت جا ہے تھی۔

بلکہ حافظ نبیٹا بوری کی تصریح کے مطابق عہد صحابہ میں طلب حدیث کے لیے سفر لا زم تھا کہ حضرت ابن عمر زلی کے نام میں حدید۔ کہ حضرت ابن عمر زلی کئی فرمایا کرتے تھے لطانب العلم یت حذید معانب من حدید۔ (معرفة صه) طالب علم کو چاہئے کہ وہ اپنے لئے لوہ ہے کے جوتے تیار کرائے تا کہ بغیر کسی زیر باری کے ساری عمر وہ طلب حدیث میں سفر کرتارہ۔

#### سلسلة روايت كي تقويت كاسباب

عہد صحابہ میں سلسلہ روایت کی تقویت کیلئے جہاں راویوں کی کثر ت تعداد کو اہمیت دی جاتی تھی وہاں نقل وروایت کی صحت جانچنے اور اسے یقین کی حد تک پہنچانے کے لئے اور بھی طریقے رائج تھے۔مثال کے طور پر حضرت مولائے کا کنات علی مرتضی ڈٹائنڈ کے بارے میں منقول ہے۔

اذا فاته عن رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ حديث ثم سمعه من غيره يحلف المحدث الذي يحدث به (معرنة علوم الحديث)

''جب ان کوکس حدیث کی ساعت حضور طُلِیْدِیم سے فوت ہو جاتی تو دوسرے راوی سے حدیث کی ساعت فرماتے کیکن اس سے شم لیا کرتے تھے''۔ بیر بیان کرنے کے بعد حضرت حافظ نمیٹا یوری تحریر فرماتے ہیں:

وكذلك جماعة من الصحابت والتابعين وابتاع التابعين ثم عن المعتد المسلمين كانوا يبحثون وينقرون عن المحديث الى ان يصح لهمد (معرفته م)

" بی حال صحابہ تا بعین نتج تا بعین اور ائمہ سلمین کا تھا کہ وہ حدیث کے بارے
میں بحث وکر بدکیا کرتے تھے یہاں تک کہ ان کو حدیث کی صحت کا یقین ہوجاتا"۔
روایت حدیث کافن اپن جس عظیم خصوصیت کے باعث سمارے جہان میں منفر دہوہ
بیسے کہ کی واقعہ کے نقل وروایت کے لئے صرف اتناہی کافی نہیں ہے کہ نفس واقع بیان کردیا
جائے بلکہ بیان واقعہ سے پہلے ناقل کے لئے بیظا ہر کرنا ضروری ہے کہ اس واقعہ کاعلم اسے

کیونکر ہوا۔ کتنے واسطوں ہے وہ بات اس تک پہنچی ہے اور وہ لوگ کون ہیں۔ ان کے نام نشان کیا ہیں۔ دیا ہت، تقوی، راست گفتاری، حسن اعتقاد۔ قوت حافظ عقل وہم اور فکر وبصیرت کے اعتبار ہے ان کے حالات کیا ہیں۔ اس کو اصطلاح حدیث میں اسناد کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اصحاب حدیث کے یہاں ہیں۔ اس کو اصطلاح حدیث میں اسناد کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اصحاب حدیث کے یہاں اسنادا تی ضروری چیز ہے کہ اس کے بغیران کے یہاں کوئی بات قابل اعتماد نہیں ہوتی ....!

اسنادا تی ضروری چیز ہے کہ اس کے بغیران کے یہاں کوئی بات قابل اعتماد نہیں ہوتی ....!

یہاں تک کہ حضرت حافظ نمیٹا پوری نے حضرت عبداللہ بن مہارک رفیا ہے کہ اچول نقل کیا ہے۔

الآسناد من الدِّينِ وَلَو لَا الْا سُنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءً مَا شَاءً اللَّاسُنَادُ مِنَ اللَّهِ الْا سُنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءً مَا شَاءً اللَّانُ وَ اللَّهُ اللَّانُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّانُ وَ اللَّهُ اللْ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قاتلك الله يا ابن فروة ما اجراك على الله ان الاتسند حديثك تحدثنا الماحاديث ليس لها خطم و الا انمة (معرنة الحديث )

"اكابوفروه! تجهكوالله تعالى تباه كرك بخهكوك في الله (عزوجل) يرجرى كرديا الماديث كي حديثين بيان كرتا كه حن الله الماكن عديث كي كوئى سند بين مهتوجم ساايي عديثين بيان كرتا كه حن كيك نه كيل بين نه لگام" -

اصول تقل حديث

اس سلسلے میں حاتم الحدیث حضرت امام نیٹا پوری نے احادیث کی صحت کو پر کھنے کے لئے جوضابط نقل فرمایا ہے وہ قابل مطالعہ ہے۔ اس سے بخو بی اندازہ ہوجائے گا کہ احادیث کو اغلاط کی آمیزش سے محفوظ رکھنے کیلئے کیسی منصوبہ بندند پیری عمل میں لائی گئی ہیں۔ فرماتے ہیں:

وما يحتاج طالب الحديث في زماننا ان يبحث عن احوال المحدث

او لاهل يعتقد الشريعة في التوحيد وهل يلزم نفسه طاعة الانبياء والرسل على الناس الى عنه أن الداعي الى المال عنه أن الداعي الى البدعة لا يكتب عنه ثم يتعرف سنه هل يحتمل سماعه من شيوخه الذين يحدث عنهم ثم يتامل اصوله.

(معرفة علوم ألحديث ص٢)

"جارے زمانے میں ایک طالب حدیث کیلئے ضروری ہے کہ پہلے وہ محدث کے حالات کی تفتیش کرے کہ آیا وہ تو حید کے بارے میں شریعت کا کیا مقصد ہے؟ اور کیا انبیائے کرام بین اللہ کی اطاعت اپنے اوپرلازم جھتا ہے۔ پھراس کی حالت پر غور کرے کہ وہ بدند ہب تو نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنی بدند ہبی کی طرف دعوت دے رہا ہو کیونکہ بدعت کی طرف بلانے والے سے کوئی حدیث نہیں کی جائے گی۔ پھر اس محدث کی عمر معلوم کرے کہ اس کی ساع ان مشارکنے سے ممکن ہے کہ جن سے وہ حدیث بیان کررہا ہے پھراس کے اصول برغور کرے"۔

#### تاریخ ندوین حدیث

فن حدیث کے محاس وفضائل اوراس کے متعلقات اور موجبات پر قلم اٹھانے ہے پہلے ہے تا دینا نہایت ضروری ہے کہ عہد صحابہ ہے لئے کر آج تک حدیثوں کی تدوین اور جمع و تر تبیب کا کام کیونکر عمل میں آیا .....؟

عَلَيْهِ لَا تَكْتَبُوا عَنِي وَمَنْ كَتَبَ غَيْرَالْقُرْانِ فَلَيْمَجَّهُ وَحِدِّثُوا عَنِي وَلَا حَرَجَ وَمَنُ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبُوَّا مَقْعَدَةٌ مِنَ النَّارِ ـ (مسلم ثريف) '' حضرت ابوسعید خدری زبانٹیوُ نے کہا کہ رسول کریم مناتیکیٹم نے فر مایا کہ کوئی شخص میری حدیث نه لکھے اور جس نے قرآن کے سوالیجھ لکھا ہوتو اس کومٹا دے اور میری حدیثیں زبانی بیان کر ہے کوئی حرج نہیں اور جس نے میری طرف کوئی حجوث بات منسوب کی تو اُس کو جا ہے کہ اینا ٹھکا نہ جہنم بنائے''۔

کیکن اس کے ساتھ بعض وہ صحابہ جنہیں اینے او پر اعتمادتھا کہ وہ قرآنی آیات کے ساتھ ا حادیث کومخلوط مہیں ہونے دیں گے وہ اینے طور برحدیثوں کوبھی قلمبند کرلیا کرتے تھے۔ جبیها که حضرت امام بخاری طالتنهٔ نے حضرت ابو ہر ریرہ طالتهٔ نے سے شک کیا ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْكُ اكْثُرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِى إِلَّا كَانَ مِنْ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَمَرَو فَإِنَّهُ كَانَ يَكُتُبُ وَٱنَّا لَا ٱكْتُبُ.

( بخاری شریف )

'' حضرت ابو ہریرہ رہائیئی نے فر مایا کہ نبی کریم سگائیئی کے سحابہ میں کوئی مجھ سے زیادہ حدیث بیان کرنے والانہیں تھا مگر عبداللہ بن عمرو، کیونکہ وہ لکھتے ہتھے اور میں نہیں

جب کاغذ کے نکڑوں ، ہرن کی جھلیوں ، تھجور کے بیوں اورالواح قلوب میں بکھری ہوئی قرآن مجید کی آبیتی عہد فاروقی ہے لے کرعہدعثان تک کتابی شکل میں ایک جگہ جمع کردیں سئیں اور ساری دنیا میں اس کے نسخے بھیلا دیئے گئے اور احادیث کے ساتھ آیات قرآنی کے التباس واختلاط کا کوئی اندیشہبیں رہ گیا تو حضرت عمر بن عبد العزیز رٹائٹنڈ کے زمانہ خلافت میں ان کے ایمایرا حادیث کی تدوین اورتصنیف و کتابت کا کام با ضابطه شروع ہوا۔ جبیها که حضرت امام سیوطی عمیشاند کی الفید کی شرح میں مقدمہ نولین نے لکھا ہے ان کے

فلما افغت الخلافة الى عمر بن عبد العزيز ﴿ الْمُعْرُوفِي عام ٩٩ تسع و

تسعین من الهجرة کتب الی ابی بکر بن حزم وهو شیخ معمر و اللیث و الازاعی و مالك و ابن اسحق و ابن ابی ذئب و هو نائب عمر بن عبدالعزیز فی القضاء علی المدینة یقول له انظر ما كان من حدیث رُسُول الله علی المدینة دروس العلوم و ذهاب العلماء۔ رُسُول الله عَلَیْ مُنْ مُنْ العلماء۔ (مقدمة مُن الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله العلماء۔ (مقدمة مرالندی می العلماء۔ (مقدمة مرالندی می العلماء)

'' انہوں نے اطراف جوانب میں لکھا کہ حضور ملّ اللّیمِ کی کوئی حدیث یا وَ تواسے جمع کرلؤ'۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز والنی کی تحریک پرفن حدیث میں سب سے پہلی کتاب حضرت ابن حزم والنی نے نے النے اور جمع و ابن حزم والنی نے نے نفیف و تالیف اور جمع و ابن حزم والنی نے نفیف و تالیف اور جمع و تربیب کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوگیا مختلف شہروں میں مختلف بزرگوں نے حدیث میں سے کتابیں تصنیف فرمائیں:

صاحب شرح الفيه نهايت تفصيل كما ته بقيد مقام ان بزرگول كنام كه بين منهم ابن جريح بمكة وابن اسحاق و مالك بالمدينة و الربيع بن صبيح وسعيد بن عروه وحماد بن سلمة بالبصرة وسفيان الثورى بالكوفة والا وزاعى بالشام و هشام بواسط و معمر باليمن وجرير بن عبد الله بالرى وابن المبارك بحر اسان (مقدم شرح الفيه)

''ان میں ابن جرت کم میں ابن اسحاق اور مالک مدینہ میں، رہیج بن مبیح ، سعید بن عروہ اور حماد بن سلمہ بھرہ میں ، سفیان توری کوفہ میں ، اوزاعی شام میں ہشام واسط میں، معمر یمن میں ہشام واسط میں، معمر یمن میں ، جربر بن عبداللہ رہے میں اور ابن المبارک خراسان میں سنے'۔ (رہی کھنے ہے) اس کے بعد لکھتے ہیں:

كلهم فى عصر واحد ومن طبقة وإحدةٍ واكثرهم من تلامذة ابى بكر بن حزم وابن شهاب الزهرى۔(م*قدمةرجاني*ه)

'' سیسب کے سب ایک ہی زمانہ میں ایک ہی طبقہ کے تصاوران میں اکثر ابو بکر بن حزم اور ابن شہاب زہری کے شاگر دیتھ''۔

اس کے بعد تصنیف و تالیف اور مختلف صلقہائے درس کے ذریعہ احادیث کی نشر واشاعت کاسلسلہ آگے بڑھتا گیا،روایتوں کے قبول ورد کے اصول،راویوں کے اوصاف و شرا نظاوراس فن کے آداب ولوازم پرضوابط و دسا تیرکی تشکیل عمل میں آئی اوراصول حدیث کے نام سے علم وفکر کی دنیا میں ایک نے فن کا آغاز ہوا۔

اصول وشرا نظ کے سخت سے سخت معیار پراحادیث کی نئی نئی کتابیں لکھی گئیں یہاں تک کہآج اس فن کی جملہ تصنیفات میں صحیح بخاری سجے مسلم، جامع تر مذی سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی بہت مشہور اور متداول بین الناس ہیں۔

سطور بالا میں حدیث کی دین ضرورت، اس کی علمی اور فنی نقابت اور اس کی تاریخ عظمت و انفرادیت پر کافی روشن پڑچکی ہے۔ جن پاک طینت مسلمانوں کو اسلام وقر آن عزیز ہے اور جو اپنے آپ کو اسی امت مسلمہ کا ایک فرد سیجھتے ہیں جو چودہ سو برس سے اپنی متو ارث روایات اور مربوط دینی وفکری تہذہب کے ساتھ زندہ تابندہ ہے تو انہیں حدیث پر اعتاد کرنے کے لئے کسی دلیل کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔

البنة جولوگ كرازراہ نفاق حديث كا الكاركرتے ہيں اور اپنی شقاوت كو چھپانے كے لئے قرآن كا نام ليتے ہيں، اگر مجھے وفت كی تنگی كا عذر نہ پیش آجا تا تو ہيں قابل وثوق شہادتوں كے ساتھ آفاب نيم روز كی طرح بيٹا بت كردكھا تا كران كر يہاں احايث كا الكار

قرآن کی پیروی کے جذیے میں نہیں بلکہ قرآن کی پیروی سے بیچنے کے لئے ہے۔ حدیث کے انکار سے ان کا اصل مدعا ہیہ ہے کہ کلام خداوندی کے مفہوم کا تعین ان کی ذاتی صوابدید پر چھوڑ دیا جائے تا کہ آیات الہی کامفہوم سنخ کر کے بھی وہ قرآن کی پیروی کا دعوٰی کرسکیں۔

دعا ہے کہ مولی تعالی منکرین حدیث کے فتنے سے اہل ایمان کو محفوظ رکھے اور انہیں ہو فتنے سے اہل ایمان کو محفوظ رکھے اور انہیں ہو فتی و سے کہ وہ حدیث کی روشنی پھیلا کرعالم کا اندھیرا دور کریں۔ وصلی الله تعالی علیه ُ خیر خلقه سیدنا محمد واله وصحبه وحزبه اجمعین۔

ارشدالقادری مهتم مدرسه فیض العلوم \_جمشید بور (بهار) ۵ارمضان المبارک ۱۹۳۱ ه



# كتاب الايمان

1- عَنُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْةُ قَالَ بَيْنَمَا نَحُنُ عِنْدَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ ذَاتَ يَوْمِ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شِدِيْدُ بِيَاضِ النِّيَابِ شَدِيْدُ سَوَادِ الشُّعُر لَا يُراى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعُرِفُهُ مِنَّا اَحَذٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيُّ عَلَيْكُ فَاسْنَدَ رُكُبَتُيْهِ إِلَى رُكُبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخُذَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اَخُبِرُنِي عَنِ الْاسْلَامِ قَالَ الْإِسْلَامِ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَا اللهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسَوُلَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ وَيُقِيمَ الصَّلُوةَ وَتُنوتِى الزَّكُوةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ أَنِ اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا قَالَ طَلَاقَتَ فَعَجَيْنَا لَهُ يَسئُالُهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ فَاخْبِرُنِي عَنِ الْإِيْمَانِ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وِمِلْئِكَتِهَ وَكُتُبِهِ وَرُسُلُهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدُرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ ـ (مَلَمُ رَبِف) حضرت عمر بن خطاب طائنیمٔ نے فرمایا کہ ایک روز ہم رسول خدامآنانیم کی خدمت میں حاضر تھے کہ احیا نک ایک شخص حاضر ہوا جس کے کیڑے بہت سفید تھے (اور ) بال نہایت سیاہ۔نداس شخص پر سفر کا کوئی نشان تھااور نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچا نتا تھا یہاں تک کہ حضور ملائلیّن کے سامنے بیٹھ گیا اور دوزانو ہوکرایئے گھٹے حضور ملائلیّن کم کے تھٹنے سے ملادیئے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لئے اور عرض کی اے محمنًا لَيْكِمْ مِحْهُ كُواسِلام كَى (حقيقت ) كے بارے میں آگاہ فرما ہیئے حضور ملاتیکے آئے فرمایا کهاسلام بیہ ہے کہتو گواہی دے اس امر کی کہ خدائے تعالیٰ کے سواکوئی معبود تہیں اور محد من فیل مدائے تعالی کے رسول ہیں اور تو تماز ادا کرے زکوۃ دے، رمضان کے روز ہے رکھے اور خانہ کعبہ کا جج کرے اگر تو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔اس مخض نے (بین کر) عرض کیا آپ نے بیج فرمایا (راوی کہتے ہیں کہ) ہم

لوگوں کو تعجب ہوا کہ بیخص دریافت بھی کرتا ہے اور (خودہی) تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھراس نے پوچھا ایمان کی حقیقت بیان فر مائے۔ آپ نے فر مایا۔ (ایمان بیہ ہے) کہ خدا تعالیٰ اور اس کے فرشتوں نیز اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کے دن پریقین رکھے اور تقدیر کی بھلائی وشر کودل سے مانے''۔

شرح حدیث

حضرت شيخ محقق شاه عُبدالحق د الوى بخارى عِينا اللهِ سُلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَآ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّهِ كَتَحْت فرمات بين كه

اسلام اسم ظاهراعمال ست وایمان نام باطن اعتقاد و دین عبارت از مجموع اسلام و ایمان سید و آنکه درعقائد فه کورست که اسلام وایمان یکیست بآن معنی ست که هرمومن مسلم است و هرمسلم مومن وفعی یکیمومن و واسم از مسلمان نه تو ان کرد و به حقیقت اسلام شمرهٔ ایمان و فرع ست وعلماء دا در بین مسله کلام بسیار ست و حقیق ایس است و کلاء دا در ین مسله کلام بسیار ست و حقیق ایس است و کلاء دا در ین مسله کلام بسیار ست و حقیق ایس

"اسلام ظاہری اعمال (مثلاً نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوۃ دینے وغیرہ) کانام ہے اور ایمان نام ہے اعتقادِ باطن کا (یعنی اللہ تعالی اور اس کے بیارے رسول طالیہ کا دل سے مانے کا نام ایمان ہے) اور اسلام اور ایمان کے مجموعہ کا نام دین ہے اور جوعقا کہ (کی کتابوں) میں فہ کور ہے کہ اسلام وایمان دونوں ایک ہیں تو اس کا مطلب سے کہ ہرموس مسلمان ہے اور ہرمسلمان مومن ہے اور ان دونوں میں مطلب سے کہ ہرموس مسلمان ہے اور جمسلمان مومن ہے اور ان دونوں میں سے کی ایک کی مسلمان سے بین کرسکتے اور حقیقت میں اسلام ایمان کا متیجہ اور جوبیان کی فرع ہے۔ علائے کرام کے کلام اس مسلم میں بہت ہیں لیکن حقیق یمی ہے جوبیان کیا گیا"۔ (افعۃ اللمعات جلداول مؤلام)

پیر حضرت شخ محقق نے آئی تو من بالله کے تحت فرمایا ہے کہ حقیقت ایمان اینست کہ بروی بخدائے تعالی بذات وصفات ثبوتی وسلبیہ و تنزییدہ تقدیس و تنزیدہ و تنزیدہ تقدیس و تنزید تعددہ شاہدہ تنزیدہ تعددہ تناس و تنزید تعددہ تناس و تنزید تعددہ تناس و تناس و تنزید تعددہ تناس و تنزید تنزید

" ''ایمان کی حقیقت میہ ہے کہ تو خدائے تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات ثبوتیہ و سلبیہ کودل سے اس کو پاک ومنزہ سلبیہ کودل سے مانے اور تمام عیبوں اور حدوث کی علامتوں سے اس کو پاک ومنزہ یقین کرئے'۔ (اعدہ اللمعات جلدا، صفحہ ۴۷)

اورور وسيله كي تحت فرمايا كه

واجب ست ایمان آوردن بهمه انبیاء بفرق دراصل نبوت واجب ست احرام و اجب ست احرام و تخریبه ساحت عزبت ایشان از جمع گنابان خردو بزرگ پیش از نبوت و پس از و سے جمیں ست قول مختار و آنچه در قرآن بآدم (علیائی) نبست عصیال کرده و عماب نموده بنی برعلوشا نقر ب ادست و مالک را می رسد که برترک اولی و فضل اگر چه بحد معصیت نه رسد به بنده خود جر چهخوبد بگوید و عماب نماید دیگر سے دا مجال نه که بداندگفت و اینجا ادبیست کے لازم است رعایت آن و نماید دو اینجا ادبیست کے لازم است رعایت آن و ریاز جانب ایشان که گراز جانب حضرت بعض انبیاء مقربان درگاه اند عماب و خطاب دو دیاز جانب ایشان که بندگان خاص او بندتو نضع و ذیاتے و انکسار صادر گردد که موجم نقص بود مارا نباید که دران دخل کنیم و بدان تکل نمائیم و و جمل اعتقاد درجی سید انبیاع گاریم آن نست که جر چه جز مرجه الوجیت و صفات اوست حضرت اورا ثابت ست دو سایم ایند از مرتبه الوجیت و صفات اوست حضرت اورا ثابت ست دو سایم ایند از مراس و در این این درگامل در جه بر مرجه بر الوجیت و مقات اوست حضرت اورا ثابت ست دو سایم و در این و مارا نا باید که جر چه جز مرجه بر الوجیت و صفات اوست حضرت اورا ثابت ست دو سایم و در این و کمال ایند بین در این و مارا نا باید که جر چه جز مرجه بر الوجیت و مقات اوست حضرت اورا ثابت ست دو سایم و ماران در این در در این و ماران در این در به در این در

"انبیائے کرام نیج پر ایمان لا ناواجب ہے (اس طرح کہ کسی کے درمیان) اصل نبوت میں تفریق نیز کسی اور تعظیم و تو قیر کرنا نیز نقص کے عیب ہے ان حضرات کی بارگاہ عزت کو پاک ہجھنا اور قبل نبوت و بعد نبوت چھوٹے بردے تمام گناہوں سے انہیں معصوم جاننا واجب ہے۔ یہی قول مختار ہے۔ اور چوقر آن مجید میں حضرت آدم علیائیا کی طرف عصیان کی نسبت کی گئی اور عماب فر مایا گیا تو وہ ان کی شان قرب کی بلندی پر بنی ہے اور مالک کوئل پہنچتا ہے کہ اولی اور افضل کے ترک پر اگر چہوہ گناہ کی حد تک نہ پہنچے ہوں ان پر جو اپنے بندہ کو جو چاہے کے اور عماب فر مائے دوسرے کی عد تک نہ پہنچے ہوں ان پر جو اپنے بندہ کو جو چاہے کے اور عماب فر مائے دوسرے کی علایا اور اور سے جس کی

رعایت ضروری ہے اور وہ ہیہ کہ اگر خدائے تعالیٰ کی طرف سے بعض انبیاء مینیں جو کہ بارگاہ الہی کے مقرب ہیں کوئی عمّاب یا خطاب نازل ہو یا ان حضرات کی جانب سے جو کہ خدائے تعالیٰ کے مخصوص بندے ہیں کوئی تواضع ، عاجزی اور انکساری کا ظہار ہوجس سے قص کا وہم ہوتا ہوتو ہم کو جائز نہیں ہے کہ اس میں دخل ویں اور ان (کلمات عمّاب یا تواضع) کو (ان کے حق میں) بولیں اور سید الا نبیاء میں اجمال اعتقاد نہے کہ مرتبہ الوہ بیت اور خدا کی صفات کے علاوہ جو بچھ ہے حضور میں اجمال اعتقاد نہے کہ مرتبہ الوہ بیت اور خدا کی صفات کے علاوہ جو بچھ ہے حضور میں گائی کے ثابت ہے اور آئخ ضرت میں گائی ہم منظال و کمالات بیری کے جامع اور رائخ و کامل ہیں'۔ (افعۃ اللمعات جلدا ہونے ہیں)

2- عَنْ عَبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ النَّارَ (مَلَمْرِيف)

لَا اللهُ إِلَّهُ إِلَّا اللهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله حَرَّمَ الله عَلَيْهِ النَّارَ (مسلم رَبِيف)

''حضرت عباده بن صامت رَبِّ النَّهُ فَي كَها كه مِين نِه رسول كريم مَنَّ النِّهِ كَهُ وَمِ ماتِ مَنْ مَعْدِد مِنْ اللهُ عَلَيْهِ النَّاكَ كَوْمُ ماتِ مَنْ مَعْدِد مِنْ اللهُ عَلَيْهِ النَّاكَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ النَّاكَ كَوْمُ ماتِ مَنْ مَعْدِد مَنْ صامت رَبِّ النَّهُ وَكُها كه مِين نِه رسول كريم مَنْ النَّهِ المَن كَالَةُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ النَّالَةِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ النَّالَةُ اللهُ اللهُ

واضح ہوکہ تو حید ورسالت کی گواہی کے باوجوداگر آدمی ہے کوئی ایسا قول یافعل پایا گیا جو کفر کی نشانی ہوتو بھی شریعت مطہرہ وہ کا فرہو جائے گا۔اشعۃ اللمعات جلداول کتاب الایمان کے شروع میں ہے۔''باوجود تقدیق وا قرار چیز کے کنند کہ شارع آل راامارت و علامت کفرساخت مشل بحدہ صنم وشد زناروا مثال آل پس مرتکب ایں امور نیز بھی شرح کا فر است اگر چیفرضاً تقدیق واقر ارداشتہ باشد'' یعنی (تو حید درسالت کی تقدیق) تقدیق واقر ارداشتہ باشد'' یعنی (تو حید درسالت کی تقدیق) تقدیق واقر ارک باوجودا گرکوئی ایسا کام کرے جس کوشارع علیاتیا نے کفر کی نشانی تھیرائی ہوجیے بت کو سجدہ کرنا اور زنار (یعنی جنیو) با ندھنا وغیرہ تو ایسے کا موں کو کرنے والا بھی بھیم کا فر سے ساگر چہ بظاہر (تو حید ورسالت کی) تقدیق واقر ارکرتا ہو۔

3- عن أنس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْكَ لَا يُومِنُ آحَدُ كُمْ حَتَّى آكُونَ آحَبُّ

ِ اللَّهِ مِنْ وَالِدِهِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْن ـ (بَحَارَى مِسلم)

'' حضرت انس مٹائٹۂ نے کہا کہ سرکارا قدس ٹاٹٹیئے کے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ میں اس کے ماں باپ بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں''۔

شرح حدیث

حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی بخاری عبشیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ

(افعة اللمعات جلدا بمنحديم)

اور حفرت ملاعلی قاری علیه رحمة الباری اس مدیث کی شرح میس فرمات بیل که: لیس المواد الحب الطبیعی لانه لا ید خل تحت الا ختیار و لا یکلف الله نفسا الا وسعها بل المراد الحب العقلي الذي يوجب ايثار ما يقتضى العقل رحجانه و يستدعى اختياره و ان كان على خلاف الهوى كحب المريض الدواء فانه يميل الهيه باختياره و يتناول بمقتضى عقله علمه وظن ان صلاحه فيه و ان نفر عنه طبعه مثلا لو امره عليه عقله علمه وظن ان صلاحه فيه و ان نفر عنه طبعه مثلا لو امره عليه عقل ابو يه و اولاده الكافرين او بان يقاتل الكفار حتى يكون شهيد الاحب ان يختار ذالك لعلمه ان السلامة في امتثال امره عليه او المراد الحب الإيماني الناشي عن الاجلال و التوقير و الاحسان و الرحمة و هو ايثار جميع اغراض المحبوب على جميع اغراض غيره حتى القريب و السيرة و كمال الفضل و الاحسان ما لم يبلغه غيره استحق ان يكون احب الى المومن من خفسه فضلا عن غيره سيما و هو الرسول من عند المحبوب الحقيقي الهادى اليه و الدال عليه و المكرم لديه.

''بینی اس حدیث میں حضور کا اینے ہے جو مجت رکھنے کا تھم ہے اس سے مراد محبت طبعی نہیں اس لئے کہ وہ اختیار سے باہر ہے (اور انسان ایسی چیز کام کلف نہیں بنایا جا تا جواس کے اختیار سے باہر ہو) (کہا قال الله تعالیٰ) لا یہ کلف الله نفسا الا وسعها بلکه اس سے مراد محبت عقلی ہے جواس امر کی نقذیم کو ضروری قرار دیت ہے جس کی ترجیح کاعقل مطالبہ کرے اگر چہ وہ امر خواہش نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو مثلاً بیار آدی کا (کڑوی) دواسے مجت رکھنا (بیر محبت عقلی ہے) چنانچہ وہ دوا کو پند کر کے اس کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس کو بر بنائے تقاضائے عقل بیتا ہے اس لئے وہ یفین رکھتا ہے یا اندازہ کرتا ہے اس کو بر بنائے تقاضائے عقل بیتا ہے اس لئے وہ یفین رکھتا ہے یا اندازہ کرتا ہے برتی ہو۔ مثلاً اگر حضور مُلَّا اِلْمَ حضور مُلَّا اللہ کے تعالیٰ کے اور اولا دکو قتل کر بیتی ہو۔ مثلاً اگر حضور مُلَّا اللہ کے نام والدین اور اولا دکو قتل کر دے۔ بایہ تھم دیں کہ اپنے کافر والدین اور اولا دکو قتل کر دے۔ بایہ تھم دیں کہ اپنے کافر والدین اور اولا دکو قتل کر دے۔ بایہ تھم دیں کہ اپنے کافر والدین اور اولا دکو قتل کر دے۔ بایہ تھم دیں کہ اپنے کافر والدین اور اولا دکو قتل کر دے۔ بایہ تھم دیں کہ اپنے کافر والدین اور اولا دکو قتل کر دے۔ بایہ تھم دیں کہ ایک کافر والدین اور اولا دکو قتل کر دے۔ بایہ تھم دیں کہ کافر والدین کافر والدین اور اولا دکو قتل کر دے۔ بایہ تھم دیں کہ کو بیک کہ ایک کافر والدین اور اولا دکو قتل کر دے۔ بایہ تھم دیں کہ کو کے شہد ہو جائے تھوں وہ اس کو وہ اس

کے کرگزرنے کا ضرورشیدائی رہے کیونکہ ازروئے عقل وہ اتنابہر حال جانتا ہے کہ آپ کی اطاعت ہی میں عافیت ہے'۔

یااس صدیت میں محبت سے مراد محبت ایمانی ہے جوآپ کی ہزرگی قدروعظمت اورآپ کے احسان و مہر بانی کے سبب (قلب مومن میں) پیدا ہوتی ہے محبت ایمانی کا تقاضا ہے ہے السب محبوب کی تمام خواہ شوں کو دوسر ہے لوگوں یہاں تک کدایئ عزیز اور خوداپنی ذات کے اغراض پرتر جے دے۔ اور چونکہ حضور مانی کے جانے کے تمام اسباب یعنی خوب صورتی ،خوش طلقی ، کمال بزرگی اور کمال احسان کے جامع ہیں اور ایسے جامع ہیں کہ آپ کے سواہر کوئی دوسر اس جامعیت کوئیں پہنے سکتا لہٰذا آپ ہرمومن کے زدیک اس کے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہونے کے ستحق ہیں۔ تو مومن کے تین اس کے غیر سے بدرجہ کا اولی آپ محبوب ہوں گے خاص کراس صورت میں کہ آپ اس محبوب حقیقی یعنی خدائے تعالی اولی آپ محبوب ہوں گے خاص کراس صورت میں کہ آپ اس محبوب حقیقی یعنی خدائے تعالی کی طرف سے رسول ہیں اور خدات کی بینچانے والے اور اس تک رساؤ گ

#### اغتباه

- 1- خدائے تعالی زمان ومکان سے پاک ہے اس کیلئے زمان ومکان ثابت کرنا کفر ہے۔
  - 2- خدائ نعالى كوالله بإك يا الله تعالى كهنا جائه والله ميال كهنام منوع وناجائز ب
- 3- اگر کسی نے خدائے تعالی کے بارے میں بڑھنو (بڑھے) کالفظ استعال کیا تووہ کا فرہو حائے گا۔
- 4- کوئی مخص بیار نہیں ہوتا یا بہت بڑھا۔ہے مرتانہیں اس کیلئے بیرنہ کہا جائے کہ اللہ (ﷺ) اسے بھول گئے ہیں۔
- 5- جوبطور تسخراور تصفی کفرکرے گاوہ بھی کافر مرتد ہوجائے گا۔ اگر چہ کہتا ہوکہ بیں ایسا اعتقاد بیں رکھتا جیسا کہ در مختار باب المرتد بیں ہے۔ من هزل بلفظ کفر ارتدو ان لم یعتقدہ للامستن حفاف اور شامی جلد سوم صفی ۲۹۳ پر بر الراکل سے ہوا کاصل ان لم یعتقدہ للامستن حفاف اور شامی جلد سوم صفی ۲۹۳ پر بر الراکل سے ہوا کا اعتبار ان من تکلم بنگلمته الکفر هاز لا اولا عبا کفر عند الکل و لا اعتبار

باعتقاده كما صرح به في الخيانية.

6- كسى نبى كى شان ميں گستاخى وباد بى كرنايان كيلئے كوئى عيب ثابت كرنا كفر --

7- قرآن مجید کی کسی آیت کوعیب لگانایا اس کی تو بین کرنایا اس کے ساتھ مسنح کرنا کفر ہے۔ مثلاً اکثر داڑھی منڈے کہتے ہیں۔ کلا سوف تعلمون جس کا مطلب ہے کہ صاف کرد۔ بیقر آن مجید کے ساتھ کھلی ہوئی تحریف ہے اور اس کے ساتھ مذاق دل گئی بھی۔

اور ميدونون باتين كفريين - (بهارشريعت جلدتم)

8- کسی سے نماز پڑھنے کو کہا اس نے جواب دیا تم نے نماز پڑھی کیا فاکدہ ہوایا کہا بہت ب پڑھ لی اب دل گھبرا گیایا کہا پڑھنانہ پڑھنا دونوں برابر ہے غرض اس قتم کی بات کرنا کہ جس سے فرضیت کا انکار سمجھا جاتا ہو یا نماز کی تحقیر ہوتی ہو یہ سب کفر ہے۔ (بہار شریعت) 9- کسی سے روزہ رکھنے کو کہا اس نے جواب دیا کہ روزہ وہ رکھے جسے کھانا نہ ملے یا بیکہا کہ جب خدانے کھانے کو دیا ہے تو بھو کے کیوں مریں یا اس قتم کی اور باتیں جن سے

کہ جنب طلاات کے طالعے تو دیا ہے تو جنو سے بیوں سریں یا ای سم می اور با ہیں وی سے روزہ کی جنگ و تحقیر ہو کہنا گفر ہے۔ (بہارشریعت) اللہ دخیاں میں این میں میں کا است منع کی مناس میں ایس دور میں ایس دور میں ایس دور میں ایس دور میں میں میں میں

10- ماہِ رمضان میں اعلانیہ دن میں کھانے سے منع کرنے پر بیالفظ بولنا کہ'' جب اللّٰد کا ڈر نہیں ہے تولوگوں کا کیاڈر''؟ کفریہے۔

11-علم دین اورعلماء کی تو بین بے سبب لیعنی محض اس وجہ سے کہوہ عالم علم دین ہے کفر ہے۔ (بہارشریعت)

12- ہوئی اور دیوائی ہو جنا کفر ہے کہ بیعبادات غیر اللہ ہے، کفر کے میلوں ، تہواروں میں شریک ہوکران کے میلے اور نہ بی جلوں کی شان وشوکت بڑھانا کفر ہے جیسے رام لیلا اور جنم اشمی اور رام نومی کے میلوں میں شریک ہونا ، یو نہی ان کے تہواروں کے دن محض اس وجہ سے چیزیں خریدنا کہ کفار کا تہوار ہے بید بھی کفر ہے جیسے دیوائی میں کھلونے اور مضائیاں خریدی جاتی ہیں کہ آج خریدنا دیوائی منانے کے سوا پھی ہیں ، یو نہی کوئی چیز مضائیاں خریدی جاتی ہیں کہ آج خریدنا دیوائی منانے کے سوا پھی ہوتو کفر ہے۔ خرید کراس روز مشرکین کے پاس ہدیے کرنا جب کہ مقصوداس دن کی تعظیم ہوتو کفر ہے۔ خرید کراس روز مشرکین کے پاس ہدیے کرنا جب کہ مقصوداس دن کی تعظیم ہوتو کفر ہے۔

13- الكفر في الشرع انكار ما علم بالضرورة مجئي الرسول به و انما

14-الاشراك هو اثبات الشويك في الالوهية بمعنى و جوب الوجود كما للمجوس او بمعنى استحقاق العبادة كما لعبدة الاصنام "الله تعالى كرماتهكى دومر كوواجب الوجود ماننا جيبا كه جوسيول كاعقيده بالله تعالى كرماته كولات مجمنا جيبا كه بت پرستول كاعقاد بيترك بيشرك بياكى غير خدا كولائق عبادت مجمنا جيبا كه بت پرستول كا عقاد بيترك بيشرك بياكي عارت مقارد المحالة عباد المحالة المحالة

اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی عبدالی فرماتے ہیں کہ

''شرک سنت دروجودو درخالقیت و درعبادت''۔(افعۃ اللمعات جلدا ہونیہ) اس عبارت کا خلاصہ بیہ ہے کہ شرک تین طرح پر ہوتا ہے ایک تو بیہ کہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کو بھی واجب الوجود تھہرائے ، دوسرے بیہ کہ خدائے تعالیٰ کے سواکسی اور کو خالق جانے تیسرے بیہ کہ خدائے تعالیٰ کے سواکسی اور کی عبادت کرے یا اسے سنتی عبادت سمجھے۔

## جنتي وجہنمی فرقہ

1- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ لَيَاتِينَ عَلَى الْمَتِى كَمَا اتلى عَلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ النّهُ لَيَاتِينَ عَلَى الْمَتِى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

غیارایک کیزے کالکڑا جوذی کافراسینے شانے پرلگاتے تھے۔ اامنہ

ثِنَتَيْنِ وَ سَبُعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةَ وَّاحِلَةً قَالُوا مَنُ هِي يا رَسُولَ اللهِ قَالِ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَ أَصْحَابِي. (زنرن مَثَارَة)

اى ندېب وملت پرقائم رئيس كيجس پريس بول اورمير ميصابه بين ، -2- عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ مُنَّ قَالَ هٰذَا

سَبِيلُ اللّهِ ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ وَ قَالَ هَا مِسُلُ عَلَى اللّهِ وَقَالَ هَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَقَالَ هَا اللّهِ اللّهِ عَلَى كُلّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيطانٌ يَدُعُوا إِلَيْهِ وَقَرَأً وَ أَنَّ هَاذَا صِرَاطِى

مُستَقِيمًا فَاتَبعُوهُ مُ (الابية) (احمر، نبالَ، داري مِ مَثَالُوة)

### شرح حديث

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری عمینیات اس حدیث شریف کے تحت علم کلام کی مشہور کتاب مواقف کا پیول نقل کر کے فرماتے ہیں کہ

اگر گویند چگونه معلوم شود کی فرقهٔ ناجیه-ابلسنت و جماعت اندوای فرقهٔ ناجیهٔ المكسنت وجماعت اندواي راه راست ست وراهِ خداست و ديگر بمهراه بائے نا درست۔ وہر فرقہ دعوٰی ہے کند کہ براہ راست ست و مذہب وے حق۔ جوابش آنست كهاي چيزے نيست كه بجر د دعوى تمام شود بر ہان بايذ و بر ہان حقانيت ابلسنت و جماعت آنست كهاي دين اسلام بنقل آمده است ومجرد عقل بآال دافي نیست ـ و به تواتر اخبارمعلوم شده وتنتج وتفحص احادیث و آثارمتقین گشته صالح از صحابه وتابعين بإحسان ومن بعدتهم همه برين اعتقاد وبرين طريقه بوده اندواين بدع وهوا در نداهب واقوال بعدا زصدراول حادث شده وازصحابه وسلف متفذيين م بیج تمس برآن نه بوده وایشال مبتری بوده اند و بعداز حدوث این رابطه صحبت ومحبت که بآن قوم داشتند قطع کرده وردنموده ـ ومحد نثین اصحاب کتب سته وغیر بااز کتب ۰ مشهورهٔ معتمده کینی و مدارا حکام اسلام برآنها افتاده و ائمه فقهایئے ارباب نداہب اربعه وغيرهم ازآنها كه درطبقهٔ ابیثال بوده اند جمه برین مذہب و بوده اندواشاعره د ماتريدىيه كهائمهاصول كلام اندتا ئيد مذهب سلف نموده وبدلائل عقيله أفزاا ثبات كرده و آنحەسنت رسول ئالىنىيىم داجماع سلف برآن رفتە بودەموكدساختە اندوللېذا نام ابیتال ابلسدت و جماعت افناده ـ اگر جه این نام حادث ست اماند جب واعتقاد ایشان قدىم است وطريقة اليثال .....ا تباع احاديث نبوي مَالِّيْنَةُ لِمُوا قَدْدًا بِٱثار سلف ومشاكَّ صوفيهاز متفذيين وهيقين ابيثال كهاستاد دان طريقت وزباد وعباد ومرتاض ومتورع ومنقى ومتوجه بجناب حق ومبرى ازحول وتوت نفس بوده اندبه بمدبرين مذهب بوده اند چنا نکه از کتب معتندهٔ ایبال معلوم گردو درتعرف که معتد ترین کتابهای این قوم ست وينتخ الشيوخ شهاب الدين سهرور دي درشانِ او گفته است لولا التعر ف ماعر فنا

التصوف عقائد صوفیه که اجماع دارند برآس آورده که جمه عقائد ابلسنت و جماعت ست به زیادت و نقصان به ومصداق ایس مخن که نقتیم آنست که کتابهائ حدیث و تفسیر وکلام وفقه وتصوف وسیر وتو رائخ معتبره که در دیار مشرق ومغرب مشهو و ندکوراند جمع کنند و تفص نمایند و مخالفان نیز کتابها را بیارند تارند ظاهر شود که حقیقت بال چیست و بالجمله سوا داعظم در دین اسلام ند بهب ابلسدت و جماعت ست به

''نجات یانے والا فرقہ اہلِ سنت وجماعت کا ہے۔اگر اعتراض کریں کہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ فرقہ نا جیدا ہل سنت و جماعت کا ہے اور یہی سیدھی راہ اور خدائے تعالیٰ تک پہچانے والی راہ ہےاور دوسرے سارے راستے جہنم کے راستے ہیں اور جب کہ ہرفرقہ بیدعوی کرتا ہے کہ وہ راہ راست پر ہے۔اس کا ندہب حق ہے تو اس كا جواب بيہ ہے كہ بيراليى بات تہيں ہے جوصرف دعوى سے ثابت ہوجائے (اس کیلئے) تھوں دلیل جا ہئے۔اوراہل سنت و جماعت کی حقانیت کی دلیل ہے ہے كربيدين اسلام (سركاراقدس التينيم) معقول بوكر (بهم لوكوں تك) يبنجا ہے۔ عقائداسلام معلوم کرنے کیلئے ضرف عقل کا ذریعہ ہی کافی نہیں ہے۔اخبار متواترہ سے معلوم ہوا کہ آثار صحابہ وا حادیث کریمہ کی تلاش وتتبع ہے یقین حاصل ہوا کہ سلف صالحین لیعنی صحابہ و تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اور ان کے بعد کے تمام بزرگان دین ای عقیده اور ای طریقه پررے ہیں اقوال و مذہب میں بدعت ونفسانیت زمانداولین کے بعد (پیدا) ہوئی ہے۔صحابہ کرام اورسلف منفذ مین یعنی تابعین، تنج تابعین، مجہدین میں کوئی اس مذہب برنہیں تھا وہ لوگ اس نئے ند بہب سے بیزار تھے بلکہ اس کے بیدا ہوجانے کے بعد محبت اور اٹھنے بیٹھنے کا جو لگاؤاس قوم کے ساتھ تھا توڑ دیا اور (زبان وقلم سے)ردفر مادیا۔ صحاح سنداوران کے علاوہ (احادیث کریمہ کی) دوسری مشہور ومعتمد کتابوں کی جن پراحکام اسلام کا مدار ومنهی ہوان کے محدثین اور حقی ،شاقعی ، مالکی اور حنبلی کے فقیہاء وائمہ اور ان کے علاوه دوسرے علماء جوان کے طبقہ میں تنصیب اس مذہب اہلِ سنت و جماعت پر

تھے۔اوراشاعروماتریدیہ جواصول کلام کےائمہ ہیں انہوں نے سلف کے ندہب اہلسنت و جماعت کی تائیدوحمایت فرمائی اور دلائل عقلیہ ہے اس کا اثبات فرمایا۔ اورجن باتوں پرسنت رسول کریم عَائِیَا اوراجماع سلف وصالحین جاری رہاان كؤهوس قرارديا ہے اس لئے اشاعرہ اور ماتريد ماتريد بيركانام اہلسنت و جماعت پڑ گیا۔اگرچہ بیہ نام نیا ہے۔لیکن مذہب واعقاد ان کا پرانا ہے۔ ان کا طریقہ احادیث نبوی منابید می اتباع اور سلف صالحین کے اقوال و اعمال کی اقتداء کرنا ہے۔اورگروہ صوفیہ کے مشائخ متقتر میں اور ( زمانیہ موجود کے ) شیوخ محققین جو طریقت کے استاد، عابدوز اہدریاضت کرنے والے پر ہیز گار، خداتری جن تعالی کی جانب متوجہ رہنے والے اور نفس کی حکومت سے الگ رہنے والے سب اس مذہب اہلسنت و جماعت برتھے جیسا کہ ان مشاک کی معتتمد کتابوں سے واضح ہے۔ اور صوفیائے کرام کی نہایت ہی قابل اعتماد کتاب'' تعرف' ہے جس کے بارے میں سیدنا شہاب الدین سہرور دی طابعیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تعرف نہ ہوتی تو ہم لوگ مسائل تصوف ہے ناوا قف رہ جاتے۔اس کتاب میں صوفیاء کرام کے جو اجماعی عقائد بیان کئے گئے ہیں وہ سب کے سب بلائم وکاست اہل سنیت ہی کے عقائد ہیں۔ ہمارے اس بیان کی سیائی رہے کہ حدیث تفسیر، کلام، فقد، تصوف، سيراور توران متعبره كى كتابين جو كهمشرق ومغرب كےعلاقه ميں مشہور ومعروف ہیں جمع کی جا کیں اور ان کی حصان ہین کی جاوے اور مخالفین کی کتابوں کو بھی لا کیں تا كه آشكار بوجائة كه حقيقت حال كياب خلاصه كه كه دين اسلام ميس سواد اعظم مذبهب ابل سنت وجماعت ب- (افعة اللمعات باب الاعتصام ١٠٠١ج)

3- عَنُ آبِى هَرَيُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلَيْكُ يَكُونُ فِي اخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَدُّابُون يَاتُون كُمُ مِنَ الْآ حَادِيْتِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا آنَتُمْ وَلَا دَجَّالُونَ كُمْ وَايَّاهُمْ لَا يُضِلُّون كُمْ وَلَا يَفْتِنُون كُمْ وَلا يَفْتِنُون كُمْ وَلا يَفْتِنُون كُمْ وَايَّاهُمْ لَا يُضِلُّون كُمْ وَلَا يَفْتِنُون كُمْ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَفْتِنُون كُمْ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَلَا يَفْتِنُون كُمْ وَلَا يَفْتِنُون كُمْ وَلَا يَفْتِنُون كُمْ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَفْتِنُون كُمْ وَلَا يَفْتِنُون كُمْ مَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَفْتِنُونَ كُمْ وَلَا يَفْتِنُونَ كُمْ وَلَا يَفْتِهُ وَلَا يَفْتِهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَفْتِهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا عَلَا كُمُ مُ وَلِي اللّهُ مُ اللّهُ مُعْلَقُونُ وَلَا عَلَا عُلْكُمُ وَلَا يَا كُمُ مُ وَلِي لَا عُمْ مُ وَلَا عُنْ مُ مُعْمُون اللّهُ عَلَيْكُمُ مُ وَلَا يَعْمُ وَلَا عُلْكُمُ مُ وَلَا عُلْكُونُ مُ وَلَا يَعْمُ وَلَا عُلْمُ مُعْمُ وَلَا عُلْمُ اللّهُ عَلَا عُلْمُ اللّهُ عَلَا عُلْمُ اللّهُ عَلَا عُلْمُ وَلَا عَلَا عُلُونُ مُ اللّهُ عَلَا عُلُولُ مُعْمُ وَلِمُ اللّهُ عُلْمُ اللّهُ عَلَا عُلْمُ اللّهُ عَلَا عُلْمُ اللّهُ عَلَيْ عَلَى مُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا عُلْمُ اللّهُ عَلَا عُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا عُلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَا عَلَا عُلْمُ اللّهُ عَلَا عُلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَا عَلَا عُلْمُ اللّهُ عَلَا عُلُولُ اللّهُ عَلَا عُلْمُ اللّهُ عَلَا عُلُولُ اللّهُ عَلَا عُلْمُ اللّهُ عَلَا عُلُولُ اللّهُ عَلَا عُلْمُ اللّهُ عَلَا عُلْمُ اللّهُ عَلَا عُلْمُ اللّهُ عَلَا عُلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا عُلْمُ اللّهُ عَلَا عُلْمُ اللّهُ عَلَا عُلْمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عُلَا عُلُولُولُ اللّهُ عَلَا عُلَا عُلَ

زمانہ میں (ایک گروہ) فریب دینے والوں اور جھوٹ بولنے والوں کا ہوگا وہ تمہارے سامنے الی باتیں لائیں گے جن کونہ تم نے بھی سنا ہوگا نہ تمہارے باپ وادا نے ۔تو ایسے لوگوں سے بچواور انہیں اپنے قریب نہ آنے دو تا کہ وہ تمہیں گمراہ نہ کریں اور نہ فتنہ میں ڈالیں'۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری میں اس صدیت کے ترجمہ میں فرماتے ہیں کہ لینی جماعہ باشند کہ خودرا بہ مکروتلبیس درصورت علماء ومشائخ وصلحا از اہل تصحیت و صلاح نمانید تا دردغهائے خودرا ترویج دہند مردم را بہ مذہب یاظلم و آرائے فاسدہ بخوانند۔

'دبین ایک ایسی جماعت پیدا ہوگی جومکاری وفریب سے علماء مشارکے اور صلحابن کر این آپ کو مسلمانوں کا خیرخواہ اور مسلم ظاہر کرے گی تا کہ اپنی جھوٹی باتیں پھیلائے اور لوگوں کو باطل عقیدوں فاسد خیالوں کی طرف راغب کرنے'۔

(اشعة اللمعات ح اس ١٣٣)

ابنتاه

مخرصادق حضور طُنَّتِی آنے جن دجالوں اور کذابوں کے آخری زمانہ میں پیدا ہونے کی خبر دی تھی زمانہ موجودہ میں ان کے عُنَف گروہ پائے جاتے ہیں جو سلمانوں کے سامنے ایک باتیں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے آ باءواجداد نے بھی نہیں سنا ہے۔
الی باتیں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے آ باءواجداد نے بھی نہیں سنا ہے۔ وہ حضور طُنَّتِی اُکُوصرف اللّجی ان میں ایک گروہ وہ ہے جوابی آپ کواہل قرآن کہنا ہے۔ وہ حضور طُنَّتِی اُکُوصرف اللّجی سمجھتا ہے اور بس کے کم کھلا سب صدیثوں کا انکار کرتا ہے بلکہ حضور طُنَّتِی کُم کی اطاعت کا بھی منکر ہے۔ بیرہ وہ باتیں ہیں جن کو ہمارے باب، دادانے بھی نہیں سناتھا بلکہ انہیں تو خدائے تعالیٰ نے بیچم ویا ہے۔

4- مِنَّا اِکُنْ اللّٰہ وَ اَطَافِعُو اللّٰہ وَ اَطَافُوهُ اللّٰہ وَ اَطَافُوهُ اللّٰہ وَ اَطَافُهُ اللّٰہ وَ اَطَافُوهُ اللّٰہ وَ اَطَافُهُ اللّٰہ وَ اَطْفُهُ اللّٰہ وَ اَطْفُوهُ اللّٰہ وَ اَطْفُهُ اللّٰہ وَ اَطْفُهُ اللّٰہ وَ اَطْفُهُ اللّٰہ وَ اَطْفَعُهُ اللّٰہ وَ اَطْفُهُ اللّٰہ وَ اَلّٰہ اللّٰہ وَ اَلْمُوهُ اللّٰہ وَ اَلْمُ اللّٰہ وَ اَلْمُوهُ اللّٰہ وَ اَلْمُ اللّٰہ وَ اَلّٰہ وَ اَلْمُوهُ اللّٰہ وَ اَلَٰمَا اللّٰہ وَ اَلْمُ اللّٰہُ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اَلّٰمُ اللّٰہ وَ اللّٰہُ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہُ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہُ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہِ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہُ وَاللّٰہُ وَالَالْمُ اللّٰہُ وَالْمُ اللّٰہُ وَ اللّٰمُ اللّٰہُ وَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ

4- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ (سوره نهاء ٥٩) و النَّهُ اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ (سوره نهاء ٥٩) و السائمان والواحكم ما نوالله كاحكم ما نورسول كائب

ان میں ایک گروه مرزاغلام احمد قادیانی کا ہے۔ بیگروه مرزاکومهدی بمجدد، نبی اوررسول

مانتاہے، حضور طَنِیْنِیْم کے بعد دوسرے نبی کا نبی پیدا ہونا جا ئز تھبرا تا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کو ہمارے آ باءا جداد نے بھی نہیں سناتھا بلکہ حضور علیہ انجاز نے انہیں بنایاتھا کہ اُگ تھا ہے۔ ایسے السنبیٹ کو ہمارے آ باءا جداد نے بھی نہیں سناتھا بلکہ حضور علیہ انجاز کی اسکو تا ہوں۔ میرے بعد کوئی (نیا) نبی نہیں ہوگا۔اور قرآن کریم نے انہیں بنایاتھا کہ

5- مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَأَ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ (مورداللازاب آیت ۱۳)

''محمرتمہارے مردول میں ہے کسی کے باپنہیں ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے پچھلے'۔ (ترجمہ کنزالایمان)

لیعنی حضور منگانگیا کی ذات پر نبیوں کی پیدائش کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ آپ نے باب نبوت پرمہر لگادی اب آپ کے بعد کوئی نبی ہر گرنہیں آئے گا۔

اوران ہیں ایک گردہ وہ ہے جے وہابی دیوبندی کہا جاتا ہے۔ اس گردہ کاعقیدہ یہ ہے کہ جیساعلم حضور سکائیڈ کا کو حاصل ہے ایساعلم تو بچوں، پاگلوں اور جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ جیسا کہ دیوبندیوں کے پیٹوا مولوی اشرف علی تھا نوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان گرم پر حضور عائیۃ لیٹا ہے کیلئے کل علم غیب کا افکار کرتے ہوئے صرف بعض علم غیب کو ثابت کیا پھر بعض علم غیب کے بارے میں یوں لکھا کہ: اس میں حضور کا ٹیڈا کی کیا تحصیص ہے ایساعلم تو زید بھر بلکہ علم غیب کے بارے میں یوں لکھا کہ: اس میں حضور کا ٹیڈا کی کیا تحصیص ہے ایساعلم تو زید بھر بلکہ ہم جون بلکہ جمع حیوانات و بہائم کیلئے بھی حاصل ہے۔ (مقعافہ اللّٰه دَتِ الْعَالَميْنَ) میں اس گروہ کا یوفقیدہ بھی ہے کہ حضور کا ٹیڈا کی کتاب تحد دو ارا نبی ہو سکتا ہے جیسا کہ مولوی قاسم نا نوتو ی بانی دار لعلوم دیو بند نے اپنی کتاب تحد دو ارا نبی ہو کہ انبیا کے سابق کے ذیال میں تو رسول اللہ کا ٹیڈا کا خاتم ہونا بایں معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیا کے سابق کے ذیال میں تو رسول اللہ کا ٹیڈا کی کتاب تحد دو رائن ہوگا انبیا کے سابق کے ذیال میں تو رسول اللہ کا ٹیڈا کی کتاب تحد دو رائن ہوگا انبیا کی سابق کے ذیال میں بالذات کی فیلیت نہیں اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ خاتم انبیان کا یہ مطلب سے میں الذات کی فیلیت نہیں اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ خاتم انبیان کا یہ مطلب سے میں الذات کی فیلیت نہیں اللہ کی میں دین سی میارت کا خلاصہ یہ ہے کہ خاتم انبین کا یہ مطلب سے میں الذات کی فیلیت نہیں بین سی تو در کان نہیں کی پیدا ہوتو پھر اس کتاب کے ص ۲۸ پر کلھا ہے ۔ کہ 'اگر بالفرض بعدز مانہ نبوی کا ٹیکھ کی نبی پیدا ہوتو پھر اس کتاب کے ص ۲۸ پر کلھا ہے ۔ کہ 'اگر بالفرض بعدز مانہ نبوی کا ٹیکھ کی نبی پیدا ہوتو پھر اس کتاب کے ص ۲۸ پر کلھا ہے ۔ کہ 'اگر بالفرض بعدز مانہ نبوی کا ٹیکھ کی نبی پیدا ہوتو پھر

مجھی خاتمیت محمدی سنگینیا میں کچھ فرق نہ آئے گا۔اس عبارت کا خلاصہ بیہ ہے کہ حضور سنگینیا کے گا۔اس عبارت کا خلاصہ بیہ ہے کہ حضور سنگینیا کی اس عبارت کا خلاصہ بیہ انہوسکتا ہے۔(العیاذ باللہ تعالیٰ) بعد دوسرانبی پیدا ہوسکتا ہے۔(العیاذ باللہ تعالیٰ)

اس گروہ کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ شیطان و ملک الموت کے علم سے حضور سی اللّم کا کم کم ہے۔ جو شخص شیطان و ملک الموت سے وسیع علم مانے وہ مومن مسلمان ہے کین حضور سی اللّم کے علم وسیع اورزائد مانے والامشرک بے ایمان ہے، جیسا کہ اس گروہ کے پیشوا مولوی خلیل احمد اللّم کا بی کتاب براہین قاطعہ ص پرا ۵ پر لکھا کہ شیطان و ملک الموت کی بیوسعت نصل سے ثابت ہوئی فخر عالم سی اللّم کی کون می نص سے ثابت ہوئی فخر عالم سی اللّم کے وسعت علم کی کون می نص صفحی ہے جس سے تمام نصوص کورد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے۔ (معاذ اللّدرب العلمین)
اس گروہ کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے خدائے تعالی جھوٹ بول سکتا ہے۔
اس گروہ کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے خدائے تعالی جھوٹ بول سکتا ہے۔

(رساله یکروزی ص ۴۵ مصنفه مولوی اسمُعیل و ہلوی)

ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ رسول الند کا ایڈ الم کرمٹی میں مل گئے۔ (تقیۃ الا یمان سے)
مذکورہ بالاعقیدوں کے علاوہ اور بھی اس گروہ کے بہت سے کفری عقید ہے ہیں اس لئے
مد معظمہ مدینہ طیبہ، ہند، بنگال، پنجاب، بر ما، مدارس، گجرات، کا ٹھیا واڑ، بلوچتان، سرحد،
اور دکن وکوکن کے پینکٹروں علائے کرام ومفتیان عظام نے ان لوگوں کے کافرومریدہونے
کافتوی دیا ہے۔ تفصیل کیلئے فقاوی حسام الحرمین اورالصوارم الہند میکامطالعہ کریں:
2- مسلمان کومسلمان اور کافرکو کافر جاننا ضروریات دین میں سے ہاگر چہ کسی خاص شخص
کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا معاذ اللہ تعالی کفر پرتا وقتیکہ اس کے خاتمہ کا حال دلیل شرعی سے نابت نہ ہو مگر اس سے بہیں ہو سکتا
کفر پرتا وقتیکہ اس کے خاتمہ کا حال دلیل شرعی سے نابت نہ ہو مگر اس سے بہیں ہو سکتا
کہ جس نے قطعاً کفر کیا ہواس کے کفر میں شک کیا جائے کہ قطعی کافر کے کفر میں شک

3- بعض ناوانف کہتے ہیں کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرنا جائے خواہ وہ کیسا ہی بدعقیدہ رکھے اور کھے اور کھے اور کھے اور کھے اور کھے کہ جب اہل قبلہ میں کفر کی کوئی علامت و اور کھے کھی کرے۔ بیرخیال غلط ہے۔ تکی بیرے کہ جب اہل قبلہ میں کفر کی کوئی علامت و نشانی یائی جائے یااس سے کوئی بات موجب کفر صادر ہوتو اسے کا فرکہا جائے۔ حضرت

### ملاعلی قاری علیه الرحمة فرمات بین:

ان المراد بعدم تكفير احمدمن اهل القبلة عند اهل السنة انه لا يكفر مالم يوجد شيء من امارات الكفر و علاماته ولم يصدرعنه شئي من موجباته\_

''لینی اہلسئنت کے نزویک اہل قبلہ میں سے کسی کو کا فرنہ کہنے سے بیرمراد ہے کہ اسے کا فرنہ کہنے سے بیرمراد ہے کہ اسے کا فرنہ کہیں گے جب تک کہ اس میں کفر کی کوئی علامت ونشانی نہ پائی جائے اور کوئی بات موجب کفراس سے صاور نہ ہو''۔ (شرح نقدا کبرہ) اور حضرت علامہ ابن عابدین شامی میں نیا فرماتے ہیں:

لاخلاف فی کفر المخالف فی ضروریات الاسلام وان کان من اهل القبلة المواظب طول عمره علی الطاعات کما فی شرح التحریو۔ "ضروریات اسلام میں ہے کی چیز کا انکار کرنے والا بالا جماع کافر ہے اگر چہ الل قبلہ ہے ہواور عمر بحرطاعت میں بسر کرے۔ جیسا کہ شرح تحریرامام ابن ہمام میں ہے '۔ (شای جلدادل ص ۲۹۳)

اورحضرت امام ابو بوسف میسلیے نے کتاب الخراج میں فرمایا کہ

ايما رجل سب رسول الله مَلْنُطِيهِ او كذبه او عابه او تنقصه فقد كفر بالله تعالىٰ وبانت منه امر أتهـ

'' بیعنی جو شخص مسلمان (اہل قبلہ ہوکررسول الله منگانی کو دشنام و سے یا حضور منگانی کی کی جو شخص مسلمان (اہل قبلہ ہوکررسول الله منگانی کی کو دشنام و سے یا حضور کا عیب لگائے یا کسی وجہ سے حضور مسلم کی جھوٹ کی نسبت کر ہے یا '' ہورکو کسی طرح کا عیب لگائے یا کسی وجہ سے حضور منگانے کی شان گھٹا ہے وہ یقینا کا فراور خدا کا مشکر ہو گیا اس کی بیوی اس کے زباح سے نکل گئی''۔ (شامی جلد سوم ۲۰۰۰)

### بدمذبهب

ا - عَنْ إِبْرَاهِيْمَ ابْنِ مَيْسَرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مَنْ وَقَرَ صَاحِبَ

بِدُعَةٍ فَقَدُ اَعَانَ عَلَى هَدَمِ الْإِ سُلَامِ ( عَلَى هَدَمِ )

" حضرت ابراہیم بن میسرہ والفیزئے نے کہا کہ رسول کریم ملی تیزیم نے فرمایا کہ جس نے کسی بد مذہب کی تعظیم وتو قیر کی تو اس نے اسلام کے ڈھانے پر مدودی'۔
حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری میزائی اس حدیث شریف کے تحت فرماتے ہیں کہ درتو قیردے استحفاف و اسہانت سنت ست وایس می کشد بویران کردن بنائے اسلام۔

''برند ہب کی تعظیم وتو قیر میں سنت کی حقارت اور ذلت ہے۔اور سنت کی حقارت اسلام کی بایا دڑھانے تک پہنچادیتی ہے''۔ (افعۃ اللمعات جاس کے ۱۸)

2- عَنُ ٱنْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ إِذَا رَأَيْتُمْ صَاحِبَ بِدُعَةٍ فَاكُفَهِرُّوا فِي وَجُهِم فَإِنَّ اللّهَ يَبُغُضُ كُلَّ مُبْتَدَعٍ (ابن مَار)

'' حضرت انس والتغیر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ سرکار اقدس الغیر آئے ہے۔ فرمایا کہ جب تم کسی بدند ہب کودیکھوتو اس کے سامنے ترش روئی ہے پیش آؤ۔اس لئے کہ خدا تعالی ہر بدند ہب کودشمن رکھتا ہے'۔

3- عَنْ آبِي اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ الْمِلْ الْبِدْعِ كِلَابُ اَهْلِ النَّارِ ـ (دارُّطنی)

'' حضرت ابوامامہ دنائنے نے کہا کہ رسول کریم سنگٹیٹے کے فرمایا کہ بدیذہب، دوز خ والوں کے کتے ہیں''۔

4- عَنُ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لِصَاحِبِ بِدُعَةٍ صَوْمًا وَلَا صَلُوفًا وَلَا صَدَفَةً وَلَا حَجَّا وَلَا عُمْرَةً وَلَا جِهَادًا وَلَا صَرْفًا وَلَا صَرْفًا وَلَا عَمْرَةً وَلَا جَهَادًا وَلَا صَرْفًا وَلَا عَمْرَةً وَلَا عَلَيْهِ وَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

ہوئے آئے ہے بال نکل جاتا ہے'۔

5- عَنْ آبِي هَرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ أَنْ مَرِضُوا فَلا تَعُودُوهُمْ وَ لا إِنْ مَاتُوا فَلا تَسُهَدُوهُمْ وَإِنْ لَقِيْتُمُوهُمْ فَلا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ وَلا يَخْدَرُهُمْ وَلا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ وَلا تُحَالِسُوهُمْ وَلَا تُسَلِّمُ وَلا تَوَاكِلُوهُمْ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ وَلَا تُصَلُّوا تَحَالِسُوهُمْ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ وَلَا تَوَاكِلُوهُمْ وَلَا تَنَاكِحُوهُمْ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ وَلَا تَصَلُّوا عَلَيْهِمْ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ - (سلم شريف)

"خضرت ابو ہریرہ رہ النفیٰ نے کہا کہ سرکار اقدی النفیٰ انے فرمایا کہ بدمذہب اگر بیار یہ نو ان کی عیادت نہ کرو۔ اگر مرجا ئیں تو ان کے جنازہ میں شریک نہ ہو، ان سے ملاقات ہوتو انہیں سلام نہ کرو، ان کے پاس نہ بیٹھو، ان کے ساتھ پانی نہ ہیو، ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، ان کے ساتھ شادی بیاہ نہ کرو، ان کے جنازہ کی نماز نہ یو، اور نہ ان کے ساتھ نمازیر ہو'۔

اس حدیث کوابودا وُ دیے حضرت ابن عمر ہے اور ابن ماجہ نے حضرت جابر ہے اور عقیل وابن حبان نے حضرت انس (مِنَی مُنتِمَ ) ہے روایت کیا۔

### سنت اور بدعت

ا- عَنْ اَبِى هُ رَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتِهُ مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَتِى عِنْدَ
 فَسَادِ اُمَّتِى فَلَهُ اَجْرُ مِائَةِ شَهِيْدِ (مَثَلُوة)

" حضرت ابو ہریرہ رٹائٹیڈ نے کہا کہ رسول کریم مانا ٹیڈیڈ کے نے فرمایا کہ جوشخص میری امت میں (عملی یا اعتقادی) خرا بی پیدا ہونے کے وفت میری سنت پر ممل کرے گا اس کو سوشہیدوں کا نواب ملے گا''۔

2- عَنْ بِلَالِ بِنْ حَارِثِ الْمَذَيِّي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اَحْيلَى سُنَةً مِن الْاَجْرِ مِثْلَ الْجُورِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِن سُنَتِى قَدْ أُمِيْتَتُ بَعُدِى فَإِنَّ لَهُ مِن الْاَجْرِ مِثْلَ الْجُورِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ انْ يَسْقُصَ مِنْ الْجُورِهِمُ شَيْئًا وَمَنِ الْتَدَعَ بِدُعَةً ضَلَالَةً لَا مِنْ غَيْرِ انْ يَسْقُصَ مِنْ الْجُورِهِمُ شَيْئًا وَمَنِ الْتَدَعَ بِدُعَةً ضَلَالَةً لَا يَرْضَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ اثَامٍ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَرْضَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ اثَامٍ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا

يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا۔ (ترندي مِشَاءِة)

'' حضرت بال بن حارث مزنی خاتی ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ سرکار اقدس خاتی ہے نے فر مایا کہ جس نے میری کسی ایسی سنت کو (لوگوں میں) رائج کیا جس کا چلن ختم ہوگیا ہوتو جتنے لوگ اس پر شمل کریں گے ان سب کے برابررائ کرنے والے کو تواب میں بچھ کی نہ ہوگا۔

کرنے والے کو تواب ملے گا اور شمل کرنے والوں کے تواب میں بچھ کی نہ ہوگا۔
اور جس نے کوئی ایسی نی بات نکالی جو سینہ ہے جے اللہ ورسول ( اللہ و کا ایسی کے برابر نکا لنے والے پر منبین فرماتے تو جتنے لوگ اس پڑمل کریں گے ان سب کے برابر نکا لنے والے پر گناہ ہوگا اور شمل کریں گے ان سب کے برابر نکا لنے والے پر گناہ ہوگا اور شمل کریں گھی نہ ہوگی نہ ہوگی'۔

3- عَنْ جَرِيرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَنْ سَنَ فِي الْاِسْلَامِ سُنَةً حَسَنَةً فَلَهُ آجُرُهَا وَ ٱجُرُّ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِةٍ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْى ءُومَنْ سَنَ فِي الْاِسْلَامِ سُنَةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وَزُرُهَا وَ وَزُرُ مَنْ عَمِلَ بِهِا مِنْ بَعْدِةٍ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْء (مسلم مَصَوْدً)

'' حضرت جریر وظائفت نے کہا کہ رسول کر بم مانی ہے۔ فرمایا کہ جواسلام میں کسی اجھے طریقہ کورائج کرے گا تو اس کواپنے رائج کرنے کا بھی تو اب ملے گا اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی جو اس کے بعد اس طریقہ یرعمل کرتے رہیں گے اور عمل کرنے والوں کے تو اب میں کوئی کمی بھی نہ ہوگی۔ اور جو فد بہب اسلام میں کسی بر سے طریقہ کورائج کرنے گا تو اس محف پر اس رائج کرنے کا گناہ ہوگا اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی گناہ ہوگا جو اس کے بعد اس طریقہ پرعمل کرتے رہیں گے اور عمل کرنے والوں کے گناہ ہوگا جو اس کے بعد اس طریقہ پرعمل کرتے رہیں گے اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہ ہوگی۔

4- عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَبْرَ الْحَدَيْثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدِي هَدْئُ مَحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُورِ مَحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِذُعَةً طَالَةً وَكُلُّ بِذُعَةً طَلَالَةً وَكُلُّ بِذُعَةً طَلَالَةً وَاللَّهُ مَثَلُونًا)

" حضرت جابر دلاتن نے کہا کہ سرکار اقدس تالیک نے (غالبًا ایک خطبہ میں ) فرمایا:

بعد حمد اللى كے معلوم ہونا جائے كه سب سے بہتر كام كتاب الله ہے اور بہترين واستہ محمد (سلطینیام) كا راستہ ہے اور بهترین چیزوں میں وہ ہے جسے نكالا گیا اور ہر بدعت گراہی ہے'۔ بدعت گراہی ہے'۔

## شرح حدیث

حضرت ملائلي قارى عليه رحمة البارى اس حديث كى شرح ميس فرمات بيس كه قال النووى البدعة كل شيء عمل على غير مثال سبق و في الشرح احداث مالكم يكن فى عهد رسول الله الله الله و قوله كل بدعة ضلالة عام محصوص قال الشيخ عز الدين بن عبدالسلام في اخر كتاب القواعد البدعة اما واجبة كتعلم النحو لفهم كلام الله و رسوله و كندوين اصول الفقه و الكلام في الجرج والتعديل والما محرمة كمذهب الجبرية والقدرية والمرجية والمجسمة و الرد على هؤلاء من البدع الواجبة لان حفظ الشريعة من هذه البدع فرض كفابة و اما مندوبة كاحداث الربط و المدارس و كل احسان لم يعهد في الصدر الاول كالتراويح اي بالجماعة العامة و الكلام في دقائق الصوفية\_ و اما مكروهة كرخرفة المساحه و تزويق المصاحف يعني عند الشافيعة واماعند الحنفبة فمباح ومباحة كالمصاحفة عقيب الصبح و العصر اي عند الشافعية ابضا و الا فعند الحنفية مكروه و التوسع في الذائد الماكل و المشارب او المساكن و توسيع الاكمام و قد أختلف في كراهة بعض ذالك اى كما قد منا قال الشافعي رحمة الله ما احدث مما يخالف الكد بداز السنة او الاثر و الاجماع فهو ضلالة و اما احدث من المنحير مما لا ينخالف شيئا من ذلك فليس بمذموم يعي امام تووى ممينة ت فرمایا کہ ایسا کام جس کی مثال زمانہ سابق میں مذہو ( اُنست میں ) اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اورشرح میں بدعت یہ ہے کہ سی ایسی چیز کا پیجاد کرنا جورسول الله ملی تَلَیْم کے طاہری زیانہ میں منهی اور حضور سی تلیم کا تول کل ب عدة صلالة عام مخصوص ہے۔ ( یعنی بدعت سے مزاد بدعت

سینہ ہے)

حضرت شیخ عز الدین بن عبدالسلام نے کتاب القوا کد کے آخر میں فر مایا کہ بدعت یا تو واجب ہے جیسے اللہ (عظیل) اور اس کے رسول مائیلیو آم کے کلام کو بچھنے کیلئے علم تحوسیکھنا اور جیسے اصول فقہ اور اساء الرجال کے فن کومرتب کرنا۔

اور بدعت یا توحرام ہے، جیسے جبر ریہ، قدر ریہ، مرحبہ اور مجسمہ کا ندہب، اور ان ندہبول کا روکر نا بدعت واجبہ سے ہے اس لئے کہ ان کے عقائد باطلہ سے شریعت کی حفاظت فرض س

اور بدعت یا تومستحب ہے جیسے مسافر خانوں اور مدرسوں کی تغییراور ہروہ نیک کام جس کا رواج ابتدائی زبانہ میں نہیں تھا اور جماعت کے ساتھ تراوی اور صوفیائے کرام کے دقیق اور باریک مسائل میں گفتگو۔

. اور بدعت یا مکروہ ہے جیسے شافعیہ کے نز دیک قرآن مجید کے تز نمین اور مساجد کانقش و 'نگاراور بیرحنفیہ کے مز دریک بلاکراہت جائز ہے۔

اور بدعت یا تو مباح ہے جیسے شافعیہ کے نزدیک صبح اور عصر کی نماز کے بعد مصافحہ کرنا ور نہ حنفیہ کے نزدیک مکروہ ہے ( شخص سے کہ بلا کراہت جائز ہے ای کتاب میں مصافحہ کا بیان و کیھئے ) لذیز کھانے پینے اور رہنے کی جگہوں میں کشادگی اختیار کرنا اور گرتے کی استیوں کولمبی رکھنا۔ اس میں ہے بعض کی کراہت میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا امام شافعی میں ہے فرمایا کہ ایسی چیز ایجاد کرنا جو قرآن مجید، حدیث شریف، آثار صحابہ یا اجماع کے خلاف ہوتو وہ گراہی ہے ایسی اچھی بات ایجاد کرنا جوان میں سے سی کے خلاف ندہوتو وہ بری نہیں ہے۔ (مرقاۃ شرح مشکوۃ جلدا ہونے ۱۷)

اور حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی بخاری جینائیۃ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں:
بدانکہ ہر چہ بیداشدہ بعد از بیغیبر ملی شیئے است از نچہ موافق اصول وقو اعد سنت اوست و
قیاس کردہ شدہ برآس آس را بدعت حسنہ گویند۔ وآنچہ مخالفا آس باشد بدعت صلالت گویند وکلیت
کل بدعة صلالة محمول براین سنت۔ وبعض برعتها ست کے واجب ست چنانچہ تعلم وتعلیم صرف

ونحو که بدال معرفت آیات وا حادیث حاصل گرد دوحفظ غرائب کتاب وسنت و دیگر چیز بائیکه حفظ دین و ملت برآل موقوف بود، و بعض متحسن و متحب مثل بنائے رباطباو مررسها و بعض محمد مثل بنائے رباطباو مررسها و بعض مکروه ما نندنقش و نگار کردن مساجد و مصاحف بقول بعض و بعض مباح مثل فراخی در طعامها کے لذیذ ه ولباسهائے فاخره بشرطیکه حلال باشند و باعث طغیان و تکبر و مفاخرت نه شود و مباحات دیگر که در زبان آل حفزت شرعی گرفت نه بیری و غربال و ما نندآل و بعض حرام چنا نکه بیری و غربال و ما نندآل و بعض حرام چنا نکه مذہب اہل بدع و ابه وابر خلاف سنت و جماعت و آنچه خلفائے راشدین کرده باشند اگر چه بال معنی که در زبان آس مخفرت ما گاری می نبوده بدعت ست و کمین قسم بدعت حسنه خوا بد بود بلکه در حقیقت سنت ست و کمیکن قسم بدعت حسنه خوا بد بود

لیعنی جاننا جائے کہ وہ چیز جوحضور سلی تیکی کے ظاہری زمانہ کے بعد ہوئی بدعت ہے۔ لیکن ان میں سے جو کیچھ حضور ملی تیکی آئی کے سنت ہے کہ اصول وقو اعد کے مطابق ہے اور اس پر قیاس کیا گیا ہے اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں اور ان میں جو چیز سنت کے مخالف ہو اے بدعت ضلالت کہتے ہیں اورکل بدعة ضلالته (ہربدعت گمراہی ہے) کی کلیت بدعت کی ای قتم پر محمول ہے یعنی ہر بدعت ہے مرادصرف وہی بدعت ہے جوسنت نبوی کے مخالف ہو۔اور بعض بدعتيں واجب ہیں جیسے کے علم صرف ونحو کا سیکھنا کہاں ہے آیات وا حادیث کریمہ کا مفاہیم ومطالب کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور قرآن وحدیث کے غرائب کامحفوظ کرنا اور د وسری چیزین که دین وملت کی حفاظت ان برموقوف ہے اور بعض بدعتیں مکروہ ہیں جیسے کہ بعض قول برقرآن مجيداورمسجدول مين نقش ونگار كرنا اوربعض بدعتيں مباح ہيں جيسے كەعمدە كيثرول اورا يتصح كھانوں كى زيادتى بشرطيكہ حلال ہوں اورغر ورنخوت كاباعث نہ ہوں۔اور دوسری مباح چیز جوحصورمنگانیوم کے طاہری زمانے میں نتھیں جیسے بیری اور چھکنی وغیرہ اور بعض بدعتیں حرام ہیں جیسے کہ اہل سنت و جماعت کے خلاف سے عقیدوں اور نفسانی خواہشات والوں کے مذاہب۔اور جو ہات خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجتعین نے کی ہے اگر چہاس معنی میں کہ حضور مان تیں ہے زمان میں نہیں تھی بدعت ہے کیکن بدعت حسنہ کی ا قسام میں سے ہے بلکہ حقیقت میں سنت ہے۔ (افعة اللمعات جلدا اسفیر ۱۲۸)

اورشامی جلداول صفحه ۱۹۳۳ میں ہے:

قد تكون (اى البدعة) واجبة كنصب الادلة للرد على اهل الفرق الضالة و تعلم النحوا المفهم للكتاب والسنة و مندوبة كاحداث نحو رباط ومدرسة و كل احسان لم يكن في الصدر الاول و مكروهة كز خرفة المساجد و المباحة كالتوسع بلذيد الماكل و المشارب و الثياب كما في شرح الجامع الصغير للمناوى عن تهذيب النووى و مثله في الطريقة المحمدية للبر كلى اصلا للمناوى عن تهذيب النووى و مثله في الطريقة المحمدية للبر كلى اصلا للمناوى عن تهذيب النووى و مثله في الطريقة المحمدية للبر كلى الوراد كي برعت بحى واجب بوتى مراه فرقي والول يردد كي دلائل قائم كرنا اور علم نحو

کیجنی بدعت بھی واجب ہوئی ہے جلیے کمراہ فرنے والوں پررد کے دلاق قام فرمااور م مو کاسکھنا جوقر آن وحدیث بجھنے میں معاون ہوتا ہے۔ کاسکھنا جوقر آن وحدیث بجھنے میں معاون ہوتا ہے۔

اور بدعت بھی مستحب ہوتی ہے جیسے مدرسوں اور مسافر خانوں کو تغیبر کرنا اور ہروہ نیک کام کرنا جوابتدائی زمانہ میں نہیں تھا۔

اور بدعت محمی مکروہ ہوتی ہے جیسے مسجدوں کوآ راستہ ومزین کرنا۔

اور بدعت بھی مباح ہوتی ہے جیسے لذیذ کھانے پینے اور کیڑے میں کشادگی اختیار کرنا جیسا کہ مناوی کی شرح جامع صغیر میں تہذیب النووی ہے منقول ہے اور اس کے مثل برکلی کی کتاب طریقہ محمد میں کا تینے میں ہے۔

علمائے كرام

'' حضرت انس خالین نے فر مایا کہ رسول کریم مالیا کیا ہے فر مایا کہ کم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد وعورت پر فرض ہے اور نا اہل کوعلم سکھانے والا ایسا ہے جیسے خنز پر یعنی سور کے گلے میں جواہرات ہموتی اور سونے کا ہار پہنا دیا ہو''۔ حضرت ملائی قاری علیہ الرحمۃ اللہ الباری اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں قال الشواح حضرت ملائلی قاری علیہ الرحمۃ اللہ الباری اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں قال الشواح

المراد بالعلم مالا مندوحة للعبد من تعلمه كمعرفة الصانع و العلم بو حدانية و نبوة رسول و كيفية الصلاة و فان تعلمه فرض عين و اما بلوغ رتبة الاجتهاد و المفتيا ففرض كفاية لين ثارض حديث فرمايا كهم مرادوه ذبي علم ب و المفتيا ففرض كفاية لين ثارض حديث فرمايا كه م عمرادوه ذبي علم ب حس كا عاصل كرنا بنده كيلي ضروري ب جي خدائ تعالى كو پيجانا، ال كي وحدانيت ال كرسول كي نبوت كي شناخت اورضروري مسائل كرساته نماز پر صنح كر طريق كو جاننا ال كي رسول كي نبوت كي شناخت اورضروري مسائل كرساته نماز پر صنح كر طريق كو جاننا الله كرسول كي نبوت كي شناخت اورضوين بيا ورفتوي واجتهاد كردت كو پنجانا فرض كفايه ب الله كرساته كران چيزول كاعلم فرض عين باورفتوي واجتهاد كردت كو پنجانا فرض كفايه ب

اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری بھیلیہ اس صدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ مراد بعلم دریں جاعلے ست کہ ضروری وقت مسلمان ست مثلًا چوں دراسلام درآ مد واجب شد بروے معرفت صانع وصفات وے وعلم بہ نبوت رسول الله ملَّا فیلیو جزآن از انچوجی نیست و ایمان بے آں۔ وچوں وقت نماز درآ مد واجب شد آ موختن علم با حکام صلاۃ وچوں رمضان آمد واجب گردید واجب بھی تعلیم احکام زکوہ واگر آمد واجب کردید تعلیم احکام خوہ و ہرگاہ مالک نصاب گردید واجب بھی تعلیم احکام زکوہ واگر بیش از ال مردو تعلیم نہ کردعاصی نہ باشد۔ وچوں زن خواست علم حیض ونفاس و جزآن متعلق باحکام زن وشوے ست واجب گردوعلی بذاالقیاس۔

یعن علم سے مراداس حدیث میں وہ علم ہے کہ جومسلمانوں کو وقت پر ضروری ہے مثلاً جب اسلام میں داخل ہوا تو اس پر خدائے تعالی کی ذات وصفات کو پیچانااور رسول اللہ کا تیجائے کی نبوت کو جانا وا جب ہوگیا اور ہراس چیز کاعلم ضروری ہوگیا کہ جس کے بغیرا یمان سیحے نہیں اور جب نماز کا وقت آگیا تو اس پر نماز کے احکام جانا وا جب ہوگیا اور جب ما ورمضان آگیا تو روزہ کے احکام کا سیکھنا ضروری ہوگیا اور جب مالک نصاب ہوگیا تو زکو ہ کے مسائل کا جانا وا جب ہوگیا اور آگر مالک نصاب ہوگیا تو زکو ہ کے مسائل کا وی جانا وا جب ہوگیا اور اگر مالک نصاب ہونے سے قبل مرگیا اور ذکو ہ کے مسائل کو نہ سیکھا تو گئم گار نہ ہوگا۔ اور جب عورت کو (عقد میں) لا یا تو حیض و نفاس وغیرہ جننے مسائل کا زن و شو ہر سے تعلق ہے جانا وا جب ہوجا تا ہے۔ وعلی بڈ االقیاس۔ (افعۃ المعات جلداول صفح ۱۲۱) شو ہر سے تعلق ہے جانا وا جب ہوجا تا ہے۔ وعلی بڈ االقیاس۔ (افعۃ المعات جلداول صفح ۱۲۱)

" حضرت محر بن سير بن بناته المنه ال

'' حضرت اَبوامامہ با بلی خلافی سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کدرسول کریم طالقیا کے سامنے دوآ دمیوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک ان میں سے عابد تھا دوسراعالم۔ توسرکار اقدس سکا فیٹے کم میری فضیلت الی ہے جیسے کہ میری فضیلت تمہارے اونی آ دمی پر پھر حضور سکا فیٹے نے فر مایا کہ لوگوں کو بھلائی سکھانے والے تمہارے اونی آ دمی پر پھر حضور سکا فیٹے فر مایا کہ لوگوں کو بھلائی سکھانے والے پر خدا کے تعالی رحمت نازل فر ما تا ہے اور اس کے فرشتے نیز زمین وآ سان کے رہنے والے یہاں تک کہ چیو نٹیاں اپنے سورا خوں میں اور محیلیاں (پانی میں) اس کیلئے دعائے خیر کرتی ہیں'۔

عَنْ كَثِيْرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ آبِي الْدَّرُدَاءِ فِي مَسْجِدِ دَمِشُقَ فَحَالَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا آبِا الدَّرُدَاءِ إِنِي جِئْتُكُ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولَ اللَّهِ اللَّهُ الللللْحُلْمُ اللِمُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللِمُ الللللَّهُ

وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ آخَذَهُ بِحَظٍّ وَالْحِرِ (ترندى، ابوداؤد، مَثَلُوة)

"حضرت كثير بن قيس طالتيز في ما يا كه ميس حضرت الوالدرداء بنالتيز كم ساتھ ومشق كى مسجد ميں بيشا تھا تو ايك وى نے آكر كہا كەاسے ابوالدرداء بيتك ميں رسول الله سلینیم کے شہرمدینه طیبہ ہے بین کرآیا موں کہ آپ کے پاس کوئی حدیث ہے جے آب رسول الله من الله الله الله الله الله المراب المرس المرس المرس و ومركام كے لينس آیا ہول حضرت ابوالدرداء نے کہا میں نے رسول کریم طابقی کا کوفر ماتے ہوئے ساہے كہ جو تخص علم ( دین ) حاصل كرنے كيلئے سفر كرتا ہے تو خدا تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں ہے ایک رائے پر چلاتا ہے اور طالب علم کی رضاحاصل کرنے کیلئے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اور ہروہ چیز جوآ سان وزمین میں ہے یہاں تك كم محصليان ياني كے اندر عالم كيلئے دعائے استغفار كرتى ہيں۔ اور علماء كى فضیلت عابد پرالی ہے جیس چودھویں رات کے جاند کی فضیلت ستاروں پراور علماء، انبیائے کرام کے وارث و جانشین ہیں۔ انبیائے کرام کا تر کہ دینار و درہم تہیں ہیں۔انہوں نے وراثت میں صرف علم چھوڑ اہےتو جس نے اسے حاصل کیا اس نے پوراحصہ یایا''۔

5- عَنُ مُعَاوِيَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مُلَاثِلُهُ مَنْ يُرِدِ اللّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ اللِّدِيْنِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُغْطِىٰ ( بَخارى مسلم مَثَكُوة )

''رسول کریم سلائتیانی نے فرمایا کہ خدائے تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی جاہتا ہے تواسے دین کی مجھ عطافر ما تا ہے اور خدادیتا ہے اور میں تقلیم کرتا ہوں''۔

6- عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ تَذَارُسُ الْعَلْمِ سَاعَةً مِّنِ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِّن إِحْيَائِهَا.

حضرت ابن عباس بنائفها ہے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رات میں ایک محمرى علم دين كاير هناير هانارات بحركى عبادت مي ببتريخ ،

7- عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَيِّكُ فَقِيدٌ وَاحِدٌ اَشَدَّ عَلَى

الشَّيْطان مِنُ ٱلْفِ عَابِدٍ ـ (رَنرى مِشَكُوة)

'' حضرت ابن عباس طبی بنای است کها که رسول کریم سالی نیم این فرمایا که ایک فقیه بعنی ایک عالم دین شیطان بر بزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے'۔ ا

8- عَنْ آبِى الدَّرُدَاءِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ مَا الْحَدُّ الْعِلْمِ الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ الرَّجُلُ كَانَ فَقِيهًا فَقَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

''حصرت ابوالدرداء مرافی نیست کے دوایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول کریم سافی آئی آئی کے دریا دنت کیا گیا اس علم کی حد کیا ہے کہ جسے آ دمی حاصل کرے تو فقیہ بعنی عالم دین ہوجائے تو سرکارافدس شافی آئی آئی نے فرمایا کہ جوشخص میری امت تک پہنچانے کے کہ کیا کے دین امور کی جہ چالیس حدیثیں یا دکر لے گا تو خدائے تعالی اسے قیامت کے دن عالم دین کی حیثیت ہے اٹھائے گا اور قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور آئی کے حق میں گواہ رہوں گا'۔

9- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ آعُلَمُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ قَالَ إِنَّ اللّهَ عَزوَجَلَّ فَا يَنْكُ اللهَ عَزوَجَلَّ يَنْعَتُ لِهَا دِينَهَا۔ يَبُعَتُ لِهاذِهِ الْأُ مَّةِ عَلَى رَاسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُّجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا۔

(ابوداؤر،مشكوة)

'' حضرت ابو ہریرہ طالعیٰ سے دوایت ہے کہ انہوں نے کہا کہرسول کریم مالیٹی آئے ہے۔ جو با تیں میں نے معلوم کی ہیں ان میں سے ایک ہید کہ ہرصدی کے خاتمہ پراس امت کیلئے اللہ تعالیٰ ایک ایسے خض کو بھیجتا رہے گا جواس کے لئے اس کے دین کو مکھار تاریح گا'۔

نوب

بالاتفاق علمائے عرب وعجم چودھویں صدی کے مجدد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی میں ایساں میشانید ہیں۔ 10-عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجُه اللهِ لَا يَتَعَلَّمُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرضًا مِّنِ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدُ عَرَفَ الْجَنَّة يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِى رِيْحَهَا \_ (ابوداوَ المَثَلُوة)

'' حضرت ابو ہریرہ رہ گائی نے کہا کہ سرکارا قدس کا قیائے نے کہا کہ جس نے ایسے علم کوسیکھا جس کے ذریعے خدائے تعالی کی خوشنو دی طلب کی جاتی ہے (گر)اس نے صرف اس کے خدائے تعالی کی خوشنو دی طلب کی جاتی ہے (گر)اس نے صرف اس کے سیکھا کہاں علم ہے متاع دنیا حاصل کرے تو قیامت کے دن اس کو جنت کی خوشبو تک میسرنہ ہوگی'۔

11-عَنُ سُفْيَانَ اَنَّ عُمُرَ بُنَ الْنَحَطَّابِ قَالَ لِكَعْبِ مَنْ اَرْبَابُ الْعَلْمِ قَالَ الْعُلْمِ قَالَ الْعُلْمِ قَالَ الْعُلْمَ مِنْ الْعُلْمَ مِنْ قُلُوبِ الْعُلْمَاءِ الْخُلَمَ مِنْ قُلُوبِ الْعُلْمَاءِ قَالَ الطَّمَعُ ((ارَى مِصَوة))

بیں۔اورا چھوں بیں سب سے بہتر علمائے قَنْ بَین '۔ 1- عَنْ آبِی هُرِیْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْكُ مَنْ اُفْتِیَ بِغَیْرِ عِلْمِ كَانَ اِثْمُهُ عَلَی مَنْ اَفْتِی بِغَیْرِ عِلْمِ كَانَ اِثْمُهُ عَلَی مَنْ اَفْتِی مَنْ اَفْتَاهُ رَمَنُ اَشَارَ عَلَی آخِیْهِ بِاَمْرِ یَعْلَمُ اَنَّ الرَّشَدَ فِی غَیْرِهِ فَقَدُ بَعَانَهُ ۔ (ابوداؤر بِعَلَوْ)

" حضرت ابو ہریرہ رہ النفظ نے کہا کہ سرکار اقدی سائٹیکٹے نے فرمایا کہ جسے بغیرعکم کے

کوئی فتوٰی دیا گیا تو اس کا گناہ فتو کی دینے والے پر ہوگا اور جس نے جان ہو جھ کر اینے بھائی کوغلط مشورہ دیا تو اس نے اس کے ساتھ خیانت کی'۔

### ضرورى انتباه

1- حضور سید عالم مائید اگر رات بھر عہادت فرماتے یہاں تک کہ پاؤں مبارک ورم کر جاتے اور جو جاتے اور صوم وصال بینی ہے در ہے روزے رکھتے رات میں افطار نہ فرماتے اور جو مال مائی سازہ خدا میں خرچ کرڈالتے۔ چٹائیوں پر آ رام فرماتے جو کی روثی تناول فرماتے بھی شکم اقدس پر پھر فرماتے بھی شکم اقدس پر پھر باندھے مگر ان باتوں کو اپنی کمزور ناتو اں امت پر کرم فرماتے ہوئے لازم نہیں فرمایا، جاندھے مگر ان باتوں کو اپنی کمزور ناتو اں امت پر کرم فرماتے ہوئے لازم نہیں فرمایا، حیا ہے وہ جابل ہو یا عالم مگر آج کل بعض جابل جنہیں ند ہب سے دور کا بھی واسط نہیں ان باتوں کا علماء سے مطالبہ کرتے ہیں اور ایسا نہ کرنے والوں کو نافر مان سمجھے ہیں اور میں شرم نہیں کرتے کہ حضور مائی ہوئے گیا۔ خدائے تعالی آئیس سمجھ عطافر مائے۔

2 چٹائیوں پرسونے اور پیٹ پر پھر کا مطالبہ کرنے والے اسلام اور مسلمان دونوں کو نقصان پہنچانا جا ہے ہیں۔ اسلام کواس طرح کہ ایک غیر مسلم دائرہ اسلام ہیں آنا چاہتا ہے۔ جب اس کو معلوم ہوگا کہ اسلام ہیں جٹائی پرسونا اور پیٹ پر پھر باندھالا زم ہے اور ایسانہ کرنے والا گنہگار اور حضور پنج ہر اسلام کا افر کا نافر مان تھہر ایا جا تا ہے تو وہ اسلام کی طرف ہر گرنہیں آسکتا۔ اور علاء کو نافر مان و گنہگار کھی ہوائے والا بیگر وہ مسلمانوں کواس طرح نقصان پہنچانا جا ہتا ہے کہ جب مسلمانوں کے دلوں میں بیبات راسخ ہوجائے گی کہ علاء خود نافر مان ہیں جا ہتا ہے کہ جب مسلمانوں کے دلوں میں بیبات راسخ ہوجائے گی کہ علاء خود نافر مان ہیں تا ہو وہ عالموں کی نقیدے تر ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ نماز روزہ وغیرہ فرائض الہید کے قریب نہ تو وہ عالموں کی نقید حت ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ نماز روزہ وغیرہ فرائض الہید کے قریب نہ آئیں گے۔ اور برائیوں میں مبتلا ہو کہ مستحق عذا بنار ہوں گے۔

## تفذيركابيان

1- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمْرٍ و قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْنِكُمْ كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ

الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَّخُلُقَ السَّمُوتِ وَالْآرَضَ بِنَحَمُسِينَ اَلْفَ سَنَةٍ. (مسلم عَنوة)

2- عَنُ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ إِنَّ اوَّلَ مَا خَلَقَ اللّهُ اللهُ عَلَيْكُ إِنَّ اوَّلَ مَا خَلَقَ اللّهُ اللهُ عَلَيْكِ إِنَّ اوَّلَ مَا خَلَقَ اللّهُ الْقَدَرَ فَكَتَبَ مَا كَانَ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ اكْتَبُ قَالَ مَا اكْتُبُ قَالَ اكْتُبُ الْقَدَرَ فَكَتَبَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنَ إِلَى الْإبَدِد (ترندى مَسَكُوة)

'' حضرت عبادہ بن صامت رہائیئی نے کہا کہ سرکاراقد س کا گیئیئی نے فرمایا کہ (حقیقت محمد میہ رہائی ہیں ہے۔خدائے محمد میہ رہائی ہیں ہے۔خدائے تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ لکھے قلم نے عرض کیا ، کیالکھوں ؟ فرمایا تقذیر نے قلم نے تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ لکھے قلم نے عرض کیا ، کیالکھوں ؟ فرمایا تقذیر نے قلم نے لکھا جو بچھ ہوچکا تھا اور جوابدتک ہونے والا تھا''۔

ملاعلی قاری علیدر حمة الله الباری اس مدیث کی شرح میں قرماتے ہیں کہ الاولیة اضافیة و الاول الحقیقی هو النور المحمدی۔

(مرقاة شرح مشكوة ج اص ١٣٩)

" وقلم كى اوليت اضافى ہے اور اول حقيقى نور محمدى سَالْتَيْرَ مَمَ اللهُ عَلَيْمَ مِي اللهُ عَلَيْمَ مِي اللهُ

3 عَنْ مَطْرِ بْنِ عُكَامِسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا قَضَى اللهُ لَعَبُدٍ آنُ يَمُونَ مِنْ مَطُو بْنِ عُكَامِسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا قَضَى اللهُ لَعَبُدٍ آنُ يَمُونَ مَنْ مَا إِذَا فَضَى اللهُ لَعَبُدٍ آنُ يَمُونَ مَنْ مَنْ مَا إِذَا فَضَى اللهُ لَعَبُدٍ آنَ مَا مَنْ مَنْ مَا إِذَا مَا مَنْ مَا مَنْ مَا إِذَا مَا مَنْ مَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

"حضرت مطربن عکامس رطانتی کها که رسول ملانتی ایم نے دمایا که جب خدائے تعالی کے مطرب خدائے تعالی کے مطرب خدائے تعالی کے مصفحص کی موت کسی زمین پر مقدر کر دیتا ہے تواس زمین کی طرف اس کی حاجت پیدا کر دیتا ہے '۔

4 عَنْ اَبِى خُوزَامَةَ عَنُ اَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ اَرَأَينَا رُقَى نَسْتَرُفِيْهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوِلى بِهِ وَتَقَاةً نَتَقِيْهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ شَيئًا قَالَ هِى مِنْ قَدَرِ اللهِ شَيئًا قَالَ هِي مِنْ قَدَرِ اللهِ سَيئًا قَالَ هِي مِنْ قَدَرِ اللهِ سَيئًا قَالَ هِي مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

5- عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا وَنُحُنُ نَتَنَازَعُ فِي الْفَادُرِ فَغَضَبَ حَتَّى إِحْمَرَ وَجُهُدٌ حَتَّى كَانَّمَا فُقِى فِى وَجُنَّيَهِ حَبُّ الْقَدُرِ فَغَضَبَ حَتَّى إِحْمَرَ وَجُهُدٌ حَتَّى كَانَّمَا فُقِى فِى وَجُنَّيَهِ حَبُّ الْقَدُرِ فَغَضَلَ اَبِهِذَا أُمِرْتُهُ آمُ بِهِذَا أُرْسِلُتُ الدُّكُمُ إِنَّمَا هَلَكَ مَن كَانَ الرُّمَّانِ فَقَالَ اَبِهِذَا أُمِرْتُهُ آمُ بِهِذَا أَرُسِلُتُ الدُّكُمُ إِنَّمَا هَلَكَ مَن كَانَ قَالُكُمْ حِيْنَ تَنَازَعُوْ افِي هَذَا الْآمُرِ عَزَمْتُ عَلَيْكُمُ آنُ لَا تَنَازَعُوْ افِيهِ - قَبْلَكُمْ حِيْنَ تَنَازَعُوْ افِي هَذَا الْآمُرِ عَزَمْتُ عَلَيْكُمُ آنُ لَا تَنَازَعُوْ افِيهِ - (تَهُنَا اللهُ مُو عَزَمْتُ عَلَيْكُمُ آنُ لَا تَنَازَعُوْ افِيهِ - (تَهُنَا اللهُ مُو عَزَمْتُ عَلَيْكُمُ آنُ لَا تَنَازَعُوْ افِيهِ - (تَهُنَا اللهُ مُو عَزَمْتُ عَلَيْكُمُ آنُ لَا تَنَازَعُوْ افِيهِ اللهُ اللهُ مُو عَزَمْتُ عَلَيْكُمُ آنُ لَا تَنَازَعُوْ افِيهِ الْمُرْتَا مُنَا اللهُ اللهُ

" حضرت ابو ہریرہ وٹائٹیڈ نے فرمایا کہ ہم لوگ تقدیر کے مسئلہ میں بحث کررہے تھے کہ رسول خدا سائٹیڈ انشریف لے آئے تو شدت خضب سے آپ کا چبرہ سرخ ہو گیا کہ گر مایا نار کے دانے آپ کے چبرہ اقدس پر نچوڑ دیئے گئے ہوں۔ پھر فرمایا کیا تم کو اس کا تھم دیا گیا ہے۔ کیا میں تہماری طرف ای چیز کے ساتھ بھیجا گیا ہوں۔ تم سے پہلے تو میں ہلاک نہیں ہو کیں گر جبکہ قضا وقدر کے مسئلہ میں انہوں نے مباحثہ کیا۔ میں تہمیں شم دیتا ہوں۔ اور مکروشم دیتا ہوں آئندہ اس مسئلے میں بھی بحث نہ کرنا"۔

#### اغتباه

1- تقدیری ہے اس کا انکار کرنے والا گمراہ بدنہ بہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔
2- خدائے تعالی نے ہر بھلائی برائی اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے۔ جیسا ہونے والا تھا اور جوجیسا کرنے والا تھا اپ علم ازلی سے جان کر لکھ لیا۔ اس کا مطلب رہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا و رہا ہم کو کرنا پڑتا ہے بلکہ جیسا کہ ہم کرنے والے تھے ویسا رہیم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا۔ زید کے ذمہ برائی لکھی اس لئے کہ زید برائی کرنے والا تھا۔ اگر زید

بھلائی کرنے والا ہوتا تو خدائے تعالی بھلائی لکھتا۔ خلاصہ یہ کہ خدائے تعالی کے علم یاس کے لکھ دینے نے کئی شخص کوکی کام کے کرنے پر مجبور نہیں کر دیا۔ (بہایٹر بیت) اور جیسا کہ حضرت ملاعلی قاری میں نیستا کہ حضرت ملاعلی قاری میں نیستا کہ حضرت ملاعلی قاری میں نیستا کہ فقدا کبرص ۹ میں فرماتے ہیں کہ گئٹ باتھ گئٹ اللہ فی خق گل شنی عِیالیّہ سیکون گذا گذا گذا وکہ یکٹٹ باتھ لیکن کا گذا گذا گذا وکہ یکٹٹ باتھ لیکن کا گذا گذا گذا دیا۔

- 3- قضاكى تين قسمين:
- (i) قضائے مبرم حقیقی۔
- (ii) قضائے معلق محض\_
- (iii) تضائے معلق شبیہ بہمبرم۔

## (i) قضائے مبرم حقیقی

وہ قضا ہے کہ علم الہی میں بھی کسی چیز پر معلق نہیں۔اس قضا کی تبدیلی ناممکن ہے۔اولیاء کی اس قضا تک رسائی نہیں بلکہ انبیائے کرام درسل عظام بھی اگرا تفا قااس کے بارے میں پچھ عرض کرنا چاہیں تو انہیں اس خیال ہے روک دیا جاتا ہے جبیبا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللّه علی نہینا وعلیہ الصلوٰ ق نے حضرت لوط علیائیم کی قوم پر عذاب رو کئے کیلئے بہت کوشش فرمائی یہال تک کہ رب ہے جھگڑنے گے جبیبا کہ خدائے تعالیٰ نے فرمایا:

يُجَادِلْنَا فِي قَوْمٍ لُوْطٍ ـ (سوره هود: 24)

" مم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا"۔ (ترجمہ کنزالایمان)

" ليكن چونكه قوم لوط پرعذاب هونا فضائة مبرم حقيقي تقااس ليختم هوا" \_

يَا إِبْوَاهِيمُ أَغُوضَ عَنْ هَلَا اللَّهُ قَدْ جَآءَ أَمُو رَبِّكَ وَإِنْهُمُ الِيهِمُ عَذَابٌ عَنْ مُودَود در (مورة هود ٢٦)

''اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑ بیٹک تیرے رب کا تھم آچکا اور بے شک ان پر عذاب آنے والا ہے کہ پھیرانہ جائے گا''۔ (ترجمہ کنزالا یمان)

## (ii) قضائے معلق محض

وہ قضا ہے کہ فرشتوں کے حیفوں میں کسی چیز مثلاً صدقہ یا دواوغیرہ برمعلق ہونا ظاہر کر دیا گیا ہو۔اس قضاء تک اکثر اولیائے کرام کی رسائی ہوتی ہےان کی دعااور توجہ سے میہ قضائل جاتی ہے۔

(iii) قضائے معلق شبیہ بہرم

وہ قضا ہے کہ علم الہی میں وہ کسی چیز پر معلق ہے کیکن فرشتوں کے محیفوں میں اس کا معلق ہونا نہ کور ہنیں۔اس قضا تک خاص اکا برکی رسائی ہوتی ہے۔حضرت سیدناغوث اعظم مرٹی تھے۔ اس قضا تک خاص اکا برکی رسائی ہوتی ہے۔حضرت سیدناغوث اعظم مرٹی تھے۔ اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قضا کے مبرم کورد کر دیتا ہوں اور اس قضا کے بارے میں صدیث شریف میں ارشاد ہوا کہ

إِنَّ الدُّعَاءَ يَرُدُّ الْقَصَاءَ بَعُدَ مَا ابْرِمَ۔

' بیتک دعاقضائے مبرم کوٹال دیتی ہے'۔

4۔ قضاوقدر کے مسائل عام لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں اس میں زیادہ فکر کرنا دین وایمان کے تباہ ہونے کاسبب ہے۔

حفرت ابو برصدین وعمر فاروق الظیما جیے جلیل القدر صحابہ بھی اس مسلمیں بحث کرنے مصنع فرمائے گئے تو پھر ہم لوگ کس گنتی میں ہیں۔ اتنا سمجھ لیمنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدی کو پھر اور ویگر جمادات کے مثل بے حس وحرکت پیدا نہیں کیا بلکہ اس کو ایک متم کا اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے نہ کرے اور اس کے ساتھ جنل بھی دی ہے کہ بھلے برے نفع و نفع ان کے بہا ان اور اسباب مہیا کردیے کہ جب آدی کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس میں مان مہیا ہوجاتے ہیں اور اس وجہ سے اس پرموا خذہ ہے اپ آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار مجھنا دونوں گمراہی ہیں۔ (بہار شریعت)

## فبركاعذاب حق ہے

1- عَنِ البَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى

فَيَقُولُان لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبَّى الله فَيَقُولُان لَهُ مَا دِيْنُكَ فَيَقُولُ دِيْنِي الْاسْلَامُ فَيَقُولُان مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِتْ فِيكُمْ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ الله عَلَيْكُ فَيَقُولُان لَهُ وَمَا يُدُرِينُكَ فَيَقُولُ قَراءُ تُ كِتَابَ اللَّهِ فَامنتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ فَذُلِكَ قَوْلُه يُثَبَّتُ اللَّهُ الَّذِينَ امَنُوا بِالْقُولِ الثَّابِينِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْأَخَرَةِ (الآية) قَالَ فَيُنَادِئُ مُنَادِ مِنَ السَّمَآءِ اَنُ صَدَقَ عَبْدِي فَافُرشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ قَالَ فَيَاتِيهِ مِنْ رُّوحِهَا وَطِيبِهَا وَيُفْسَحُ لَهُ فِيهَا مَدَّبَصَرِهِ وَاَمَّا الْكَافِرُ فَذَكَرَ مَوْتَةً قَالَ وَيُعَادُ رُوْحُهُ فِي جَسدهِ وَيَاتِيهُ مَلَكانِ. فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ مَنْ رَّبُّكَ فَيَقُولَ هَاهُ هَاهُ لَا اَدُرِى فَيَقَولَانِ لَهُ مَا دِيْنُكَ فَيَقُولُ هَادِ هاد لَا ادْرِي فَيَقُولَإِن مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِتَ فِيْكُمْ فَيَقُولُ هَاهُ هَاهُ لَا اَدُرِى فَيُنَادِى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ اَنُ كَذَبَ فَاقُرِ شُوهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرَّهَا وَسَمُومِهَا قَالَ وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضُلَاعَةً ثُمَّ يُقَيَّضُ لَةٌ أَعْمَى وَأَصَمُّ مَعَةُ مِرْزَبَةٌ مِّنْ حَدِيْدٍ لَوُ صُربَ بِهَا جَبُلْ لَصَارَ تُرَابًا فَيَصُرِبُهُ بِهَا ضَرْبَةً يَسْمَعُهَا مَابَيْنَ الْمَشُرِقَ وَالْمَغُرِبِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ فَيَصِيرٌ تُوَابًّا ثُمَّ يُعَادُ فِيْهِ الروم ع- (احد، الوداؤر، مشكوة)

" حضرت براء بن عاذب رظافظ سے روایت ہے کہ رسول کریم مانا فیلم نے قرمایا کہ مردے کے پاس دوفر شنے آتے ہیں تو اس کو بھا کر پوچھتے ہیں کہ تیرارب کون ہے؟ تو مردہ کہتا ہے کہ میرارب اللہ ہے۔ تو فر شنے کہتے ہیں تیرادین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرادین اسلام ہے پھر فر شنے پوچھتے ہیں کون ہیں میہ جوتم میں مبعوث فرمائے گئے شخص تو مردہ کہتا ہے کہ وہ رسول اللہ مانا فیلم ہیں۔ پھر فر شنے دریافت کرتے ہیں کہ شہبیں کر بتایا (کہ وہ رسول اللہ مانا فیلم ہیں) تو مردہ کہتا ہے میں نے خدائے شہبیں کر بتایا (کہ وہ رسول اللہ مانا فیلم ہیں) تو مردہ کہتا ہے میں نے خدائے تعالیٰ کی ان ہو پڑھا تو ان پرائیان لایا اور ان کی تقید بن کی (حضور علیہ انہا ہے انہ تعالیٰ کی ان ہو پڑھا تو ان پرائیان لایا اور ان کی تقید بن کی (حضور علیہ انہا ہے انہاں کو تعالیٰ کی ان ہو پڑھا تو ان پرائیان لایا اور ان کی تقید بن کی (حضور علیہ انہا ہے انہاں کی تقید بن کی (حضور علیہ انہاں کی تقید بن کی کے خدائے کا تعالیٰ کی ان ہو پڑھا تو ان پرائیان لایا اور ان کی تقید بن کی (حضور علیہ انہاں کی تقید بن کی کی دور علیہ انہاں کی تا بال

فرمايا) توخدائ تعالى كاس قول يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحيوة الديناوفي الاحرة كالبي مطلب ٢ (يعني مومن خدائے تعالى کے فضل سے فرشتوں کوجواب دینے میں ثابت رہتاہے)حضور سُلَّنْکِیْمِ نے فرمایا پھر ایک پکارنے والا پکار کرکہتا ہے کہ میرے بندے نے سیج کہا ہے تو اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور اس کو جنت کا کیڑا پہناؤ اور اس کے لئے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔حضور سنگیٹیٹم نے فرمایا تو اس کے یاس جنت کی ہوااورخوشبوآتی ہےاور حدنگاہ تک اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ , (بیحال تومومن کاہے) اور اب رہ گیا کا فر ،حضور مٹائٹیٹے کے اس کی موت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس کی روح اس کے جسم میں واپس آجاتی ہے اور اس کے باس وو فرشتے آتے ہیں تو اسے بٹھا کر یوجھتے ہیں، کہ تیرارب کون ہے تو کا فرمردہ کہتا ہے کہ ہاہ ہا میں نہیں جانتا۔ پھرفر شتے دریافت کرتے ہیں تیرادین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاہ ہاہ میں تہیں جانتا۔ پھر فرشتے یو حصے ہیں کہ کون ہیں جوتم میں مبعوث کیے کئے تصفورہ کہتا ہے ہاہ ہاہ میں نہیں جانتا۔ تو آسان سے ایک ندا دینے والا یکار کر كهتاب كهوه جھوٹا ہے اس كيلئے آگ كاايك بچھونا بچھاؤ ۔اورآگ كا كيڑا پہنا وُاور اس کے لئے دوزخ کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو۔حضور ملی تیکی فرمایا تو این کے پاس جہنم کی گرمی اور لیٹ آتی ہے۔اور کا فرکی قبراس پر تنگ کر دی جاتی ہے۔ یہاں تک کہاس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہوجاتی ہیں بھراس پر ایک اندھا اور بہرا فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جس کے پاس بوہے کا ایک گرز ہوتا ہے کہ اگر اس کو بہاڑیر مارا جائے تو وہ مٹی ہوجائے۔فرشتہ اس گرزے کا فرکواییا مار تاہے کہ اس کی آوازمشرق ہےمغرب تک تمام مخلوقات سنتی ہے۔گرانسان اور جن نہیں سنتے ،تووہ مٹی ہوجاتا ہے پھراس کے اندرروح لوٹائی جاتی ہے'۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی عمیدالی فرماتے ہیں کہاشارت بہذابا آل حضرت یاز اجہت شہرت امروحضور اوست دراذ اہان ،اگر چہ غائب ست یابا حضار ذات شریف وے درعیاں وہاین طریق کہ درقبرمثالے از حضرت و ہے گانگیئے محاضری ساختہ باشندت بمشاہدہ جمال جال افزائے اوعقد ہ اشکال کہ در کاہ افتادہ کشادہ شود وظلمت فراق بنورلقائے ول کشائے اوروش گردو۔

نینی هذا (بیر) کے ساتھ حضور مانی آئے کو اشارہ کرنا یا تو اس وجہ ہے کہ حضور مانی آئے کہا کہ خات مقدل مشہور ہے اور حضور کا تقصور ہمارے دلوں میں موجود ہے اگر چہ حضور مانی آئے کہا ہمارے سامنے رونق افز وزنہیں اور یا تو اس وجہ ہے کہ حضور مانی آئے کہا کہ ذات گرامی تھا کم کھلا بیش کی جاتی ہا سامنے رونق افز وزنہیں اور یا تو اس وجہ ہے کہ حضور مانی آئے گئے کی ذات گرامی تھا کھلا بیش کی جاتی اور فراق کی جاتی اور فراق کی تاریکی سے ان مشکلات کی گر ہیں ، کہ جو اب دینے میں بیش آئی میں ، کھل جا کمیں اور فراق کی تاریکی ان کی دل کشاملا قات کے نور سے روشن ہو جائے۔ (افعۃ اللمعات جام ۱۵۵)

2 مَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْ اِذَا الْقَبِرَ الْمَيْتُ اتَاهُ مَلَكَانِ اَسُودَانِ اَرْزَقَانِ يُقَالُ لِا حَدِهِمَا الْمُنْكُو وَلَلا حَرِ النّجِيرُ وَلَلا حَرِ النّجِيرُ وَيَقُولُ هُو عَبُدُ اللهِ وَرَسُو لَهُ فَيَقُولُ هُو عَبُدُ اللهِ وَرَسُو لَهُ اللّهِ وَرَسُولُهُ لَهُ اللّهِ وَرَسُولُهُ لَهُ اللّهِ وَرَسُولُهُ لَهُ اللّهِ وَرَسُولُهُ لَهُ اللّهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيقُولَانِ قَدْ كُنّا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيقُولَانِ قَدْ كُنّا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

" حضرت ابو ہریرہ مطالفہ نے کہا کہ مرکارا قدی مالیا گئے فرمایا کہ جب قبر میں مردہ کور کھ دیا جا تا ہے تو اس کے پاس دو کا لے فریشنے نیلی آتھوں والے آتے ہیں جن میں سے بیاس دو کا لے فریشنے نیلی آتھوں والے آتے ہیں جن میں سے میں سے کا نام منگر (منکر کاف زیر کے ساتھ پڑھا جائے گا) اور دوسر ہے کا

تکیر۔ دونوں فرشتے اس مردہ ہے یو چھتے ہیں کہتواس ذات گرامی کے بارے میں کیا کہتا تھا تو مردہ کہتا ہے کہ وہ خدائے تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور گوائی دیتا ہوں کہ محمہ <sup>من</sup>اتین مناسط مناتی کے بندے اور اس کے رسول ہیں (بین) کروہ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ ہم پہلے سے جانتے تھے کہ یہی کہے گا۔ پھراس کی قبر • ساکر کمی اور • ۷ گزچوڑی کردی جاتی ہے اس کے بعد قبر میں روشنی کی جاتی ہے پھراس سے کہا جاتا ہے(سوجا) تو مردہ کہتاہے کہ میں اہل وعیال میں جا کراس حال ہےان کوآ گاہ کر دول۔ تو فرشتے کہتے ہیں۔ (سوجیتے دولہا سوتا ہے) جس کوصرف وہی تحص جگا سكتا ہے جواس كے اہل ميں سب سے زيادہ محبوب ہو ( نو وہ سوجا تا ہے ) يہاں تك كه خدائے تعالى اسے (قيامت كے دن) اس كى قبرسے المائے گا۔ (بيرحال تو مومن کاہے) اورا گرمردہ منافق ہوتا ہے تو فرشتوں کو جواب میں کہتا ہے میں نے لوگول کو جو کہتے ہوئے سنا تھا اسی کی مثل میں بھی کہنا تھا کہ خود میں جانتا نہیں تھا تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم لوگ جانتے تھے کہتو ایسا ہی کہے گا۔ پھرز مین کوحکم دیا جائے گا کہاس کو دیا دونو وہ دیائے گی بیہاں تک کہاس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہوجائیں کی تواسی طرح وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلارہے گا۔ بہاں تک کہ خدائے تعالیٰ اس کو

عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَيْسَلَّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِى قَبْرِهِ يَسْعُهُ وَتَلْدَعُهُ خَتَى يَقُومُ السَّاعَةُ لَوْ أَنَّ تِنِينًا يَسْعُهُ وَتَلْدَعُهُ حَتَى يَقُومُ السَّاعَةُ لَوْ أَنَّ تِنِينًا مِنْهَا نَفَخَ فِى الْارض مَا أَنْبَتَتُ خَضِوًا (داري مِثَلُوة)

'' حضرت ابوسعیدخدر کی دلائن نے کہا کہ رسول کریم مالی ہے فرمایا کہ کا فریراس کی قبر میں نٹانوے 199 اڑد ھے مقرر کیے جاتے ہیں جواس کو قیامت تک کا نیخے اور دستے رہیں نٹانوے 199 اڑد ہوں میں سے کوئی ایک اگر زمین پر بھنکار دے تو زمین میں میں کے ان اڑد ہول میں سے کوئی ایک اگر زمین پر بھنکار دے تو زمین سنرہ پیدا کرنے سے محروم ہوجائے گئ'۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث د ہلوی میشند ارشا دفر ماتے ہیں کہ ملائکہ و مارکژ دم گزیدن

ایثال که دراحادیث واقع شده است همه به کم واقع موجوداندنهٔ محض مثال وخیال و آنکه مانه جینیم و نه دریا بیم دروجود آل زیال نه دار دزیرا که عالم ملکوت را بچشم سرنه توال دید آنراچشم دیگرست به

یعنی فرشنوں اور سانپوں اور بچھووک کا مر دوں کا تکلیف پہنچانا جیسا کہ احادیث کریمہ میں بیان کیا گیا ہے سب حقیقت میں واقع اور موجود ہیں محض مثال وخیال نہیں۔ اور ہمارا د بھنا اور معلوم نہ کریانا ان کے موجود کومصر نہیں اس لئے کہ عالم ملکوت کوسر کی آنکھوں نہیں د مکھ سکتے اس کیلئے ایک دوسری آنکھ جیا ہے۔ (افعۃ اللمعات جلداول ص۱۱۳)

اور حضرت ملاعلی قاری علیه رحمة التدالباری فرماتے بیں کہ:ان قیل نحن نشاهدالمیت علی حاله فکیف یسائل ویقعد و یضرب و لا یظهر اثر فالجو اب انه ممکن وله نظیر فی الشاهد و هو النائم فانه یجد لذة و المابحسه و لا نحسه و کذا یجد اللیقطان لذة و الما یسمعه ویتفکر فیه و لا یشاهد ذلا

انتتاه

۔ 1- مرنے کے بعدمسلمانوں کی روحیں حسب مراتب مختلف مقاموں میں رہتی ہیں۔ بعض کی قبر پر بعض کی جاہ زمزم میں، بعض کی آسان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے ساتویں آسان تک اور بعض کی آسانوں ہے بھی اوپر اور بعض کی روحیں زیر عرش قند بلوں میں اور بعض کی اعلیٰ علمین میں اور کا فروں کی ضبیث روحیں بعض کی ان کے مرگھٹ یا قبر پر بعض کی جاہ ہر ہوت "کہ بمن میں ایک نالا ہے بعض کی بہلی دوسری ساتویں زمین تک اور بعض کی اس کے بھی نیچے جین ہیں گر کہیں بھی ہوں اپنے جسم سے ان کا تعلق باقی رہتا ہے۔ (بہارشریعت)

2۔ قبر میں منکرنگیر کاسوال حق ہے۔ اس کا انکار کرنے والا گراہ بدند بہب ہے۔ حضرت امام اعظم ابوطنیفہ رخان عُنْہ فقد اکبر مع شرح للملا علی قاری ص ۱۲ امیں فرماتے ہیں: سُوالُ مُنگورِ وَ نَکِیْدِ فِی الْقَبُو حَقّ یعنی قبر میں منکرنگبر کاسوال حق ہے۔

3- مردہ اگر قبر میں فن نہ کیا جائے تو جہاں کہیں ہوگا وہیں سوالات ہوں گے اور وہیں تواب یا عذاب پائے گا یہاں تک کہا گرکئی جانور نے کھالیا تواس کے پیٹ میں سوال ہوں گے اور وہیں تواب یا عذاب پائے گا۔ حضرت ملاعلی قاری علیہ الباری فرماتے ہیں: اکشسوال کی تشک الاموات جیس اکشسوال مردول کی شک آلاموات جیس سوال مردول سے کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ مرنے کے بعد درندے یا جانور کھالیں تو بھی سوال کیا جائے گا۔ (مرفاقی جاس ۱۲۸)

4- عذاب قبراور تعیم قبر ق باس کا انکار کرنے والا گراہ ہے۔ اہل سنت و جماعت سے فارج ہے۔ حضرت ملا علی قاری علیہ رحمۃ الباری شرح نقدا کبر سر ۱۲۱ میں فرماتے ہیں:
عَذَابُهُ (اَی القبر) حَقَّ گائِن لِلْکُقَّادِ کُلِّهِمْ اَجْمَعِیْنَ وَلِبَعْضِ الْمُسْلِمِیْنَ وَکَلَیهُمْ اَجْمَعِیْنَ وَلِبَعْضِ الْمُسْلِمِیْنَ وَکَلَیهُمْ اَجْمَعِیْنَ وَلِبَعْضِ الْمُسْلِمِیْنَ وَکَلَیهُمْ اَجْمَعِیْنَ وَلِبَعْضِ الْمُسْلِمِیْنَ وَکَلَیهُمْ اَجْمَعِیْنَ وَلِبَعْضِ الْمُسْلِمِیْنَ کِلِیْ کُلِیهِمْ اَجْمَعِیْنَ وَلِبَعْضِ الْمُسْلِمِیْنَ کِلِیْ کُلِیهِمْ الله وَکَلَی الله مِنْ الله وَلَی الله وَلِی الله وَلَی الله وَلَی الله وَلَی الله وَلَی الله وَلَی الله وَلَی الله وَلِی الله وَلَی الله وَلِی الله وَلِی الله وَلِی اله وَلَی الله وَلِی الله وَلِی الله وَلَی الله وَلَی الله وَلِی ال

آگ انہیں جلاتی ہے اور نہ زمین انہیں گلاسکتی ہے۔ یہی جسم کے تخم ہیں خدائے تعالی قیامت کے دن مردہ کے منتشر اجزاء کو پہلی ہیئت پرلا کر انہیں اجزائے اصلیہ پر کہ محفوظ ہیں ترکیب دے گا اور ہرروح کواس جسم سابق میں جسم گا۔ (بہار شریعت)

6- انبیائے عظام علیہ الہ اولیائے کرام، علائے اعلام شہدائے اسلام، حفاظ قرآن جو قرآن بین اور وہ جم جس نے بھی اللہ تعالی قرآن بین اور جومنصب محبت پر فائز بین اور وہ جم جس نے بھی اللہ تعالی کی معصیت نہ کی ہواور وہ لوگ جوابینے اوقات در دوشریف میں مستغرق رکھتے ہیں ان کے بدن کومٹی نہیں کھاسکتی۔ جوشخص انبیائے کرام علیہم الصلاق والسلام کی شان میں یہ ضیب کلے کہ کہ (مرے مٹی میں مل گئے) تو وہ گراہ بددین خبیث اور مرتکب تو ہین خبیث کے کہ (مرے مٹی میں مل گئے) تو وہ گراہ بددین خبیث اور مرتکب تو ہین ہے۔ (بہارشریت نام ۲۹)

# قيامت كى نشانياں

أن يَّرُفَعُ الْعِلْمُ يَكُثُرَ الْجَهُلُ وَيَكُثُرَ اللَّهِ عَلَيْنَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ اَشُراطِ السَّاعَةِ
 اَنْ يَرْفَعُ الْعِلْمُ يَكُثُرَ الْجَهُلُ وَيَكُثُرَ الزِّنَاوَيَكُثُرَ شُرُبُ الْحَمْرِ وَيَقِلَ الْرَجِالُ وَيَكُثُرَ الْإِنَاوَيَكُثُرَ الْمُواحِدُ
 الرِّجِالُ وَيَكُثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِنَحَمْسِينَ إِمْرَاةُ الْقَيِّمُ الْواحِدُ

حضرت انس زلانی نے کہا کہ میں نے رسول کریم مکانٹی کوفر ماتے ہوئے ساہے کہ قیامت کی نشانیاں رہے ہی کہ فیا ایک اور قیامت کی نشانیاں رہے ہیں کہ علم اٹھالیا جائے گا، جہالت زیادہ ہوگی، زنا کاری اور شراب خوری کی کثرت ہوگی، مَر دوں کی نقداد کم ہوگی۔ عورتوں کی نقداد ہوجہ جائے گا۔ یہاں تورتوں کی نقداد ہوجہ جائے گا۔ یہاں تک کہا یک مرد کی سر پرستی میں بچاس عورتیں ہوں گا۔

2- عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَا لَكُهِ الدّيْنِ وَاطَاعَ النَّهُ مُولَا وَالاَمَانَةُ وَهَقَ مَعُنَمًا وَالزَّكُوانَةُ مَعُرَمًا وَتَعَلَّمَ لِعَيْرِ الدّيْنِ وَاطَاعَ الرَّجُلُ اِمُرَاتَةُ وَهَقَ الْمُعَدِّمُ وَالْحَدُنِي وَاطَاعَ الرَّجُلُ الْمُواتَةُ وَهَقَ الْمُعَدِّدِ وَسَادَ الْمُعْدِنِي الْمُسَاجِدِ وَسَادَ الْفَهِينَ الْمُعَالِقُهُمْ وَاكْرَمَ الرَّجُلُ مَتَعَافَةً شَرِّهِ الْفَهِينِ الْخُمُورُو لَعَنَ الرَّجُلُ مَتَعَافَةً شَرِّهِ وَظَهَرَتِ الْحُمُورُو لَعَنَ الرَّجُلُ مَتَعَافَةً شَرِّهِ وَظَهَرَتِ الْحُمُورُو لَعَنَ الرَّحُلُ مَتَعَافَةً شَرِّهِ وَظَهَرَتِ الْخُمُورُو لَعَنَ الرَّحُلُ مَتَعَافَةً شَرِّهِ وَظَهْرَتِ الْخُمُورُو لَعَنَ الرَّولُ هَا إِلَّا مَا وَظُهْرَتِ الْخُمُورُو لَعَنَ الرَّولُ هَا إِلَّا مَا الْحَدُو الْالْحَدُو الْالْحَدُ الْحُدُولُ الْحَدُولُ اللَّهُ مَا الْحَدُ الْحَدُ الْحَدُولُ اللَّهُ مَا الْحَدُلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

اَوَّلَهَا فَارُنَقِبُوْا عِنْدِ ذَٰلِكَ رِيْحًا حَمْرَاءَ وَزَّلْزَلَةً وَّخَسَفًا وَّمَسْخًا وَّقَذُفًا وَّايَاتٍ تُتَابِعُ كَنِظَامٍ قُطِعَ سِلُكُهُ فَتَتَابِعُ - (رَنْدَى مَثَلُوة)

''حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ نے کہا کہ سرکار اقدی گائی آئے نے فرمایا کہ جب غیمت (صرف امراء کی) دولت تھ ہرائی جائے ،امانت کو مال غیمت اور زکوۃ کوتا وال سمجھا جائے جبکہ علم کو دین کے لئے نہ حاصل کیا جائے ،مردا پنی عورت کی اطاعت اور مال کی نافرمانی کرے گا جبکہ اپنے دوست سے قریب ہوگا اور اپنے باپ کو دور کرے گا۔ جب مجدول میں شور مجایا جائے گا، تو م کا سرداران کا فاس ہوگا، اور جب قوم کا لیڈران میں سے کمینہ آ دمی ہوگا اور آ دمی کی عزت اس کی برائیوں سے جب قوم کا لیڈران میں سے کمینہ آ دمی ہوگا اور (قتم قتم ) کے باج خلا ہر ہول بہول بہول کے راعلانیہ ) شراب پی جائے گی ، جب امت کے پیچلے لوگ اگلوں کو برا کہیں گواس وقت تم ان چیزوں کا انتظار کرنا۔ سرخ آ ندھی ، زار لہ ،زمین کا دھنستا ، صورتیں گواس وقت تم ان چیزوں کا انتظار کرنا۔ سرخ آ ندھی ، زار لہ ،زمین کا دھنستا ، صورتیں کہ گویا وہ موتیوں کی ٹوئی ہوئی لڑی ہے جس سے لگا تارموتی گررہے ہیں'۔

3- عَنُ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ

(تر زی مشکوة)

'' حضرت انس وظائفیٰ نے کہا کہ رسول کریم مظافیر آئے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ زمانہ ایک دوسرے کے قریب نہ ہوگا (لیعنی وفت جصے جلد جلد گزرنے کے جب تک کہ زمانہ ایک دوسرے کے قریب نہ ہوگا (لیعنی وفت جصے جلد جلد گزرنے کے گئے گئے کے سال مہینہ کے برابر ہوجائے گام ہینہ ہفتہ کے برابر ہوگا اور اور ساعت آگ کا ایک برابر ہوگا ، ۔ شعلہ (اٹھ کرختم ہوجائے) کے برابر ہوگا ۔ شعلہ (اٹھ کرختم ہوجائے) کے برابر ہوگا ۔

4- عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ ٱسِيْدِنِ الْعَقَارِيّ قَالَ اِطَّلَعَ النّبِي عَلَيْكَ عَلَيْنَا وَنَحُنُ

نَتَذَاكُرُ فَقَالَ مَاتُذُكُرُونَ قَالُوا نَذُكُرُ السَّاعَةَ قَالَ إِنَّهَا لَنُ تَقُومُ حَتَّى تَرَوُا قَبُلَهَا عَشَرَ ايَاتٍ فَذَكَرَ الدُّحَانَ وَالدَّجَالَ وَالدَّابِهَ وَطُلُوعَ الشَّمْس مِنْ مَغُربهَا وَنُزُولُ عِيْسَى ابْن مَرْيَمَ وَيَاجُو ۚ جَ وَمَاجُو ۗ جَ وَثَلَثَةَ خُسُوُفٍ خَسَفٌ بِالْمَشُرِقِ وَخَسَفٌ بِالْمَغُرِبِ وَخَسَفٌ بِجِزِيْرَةٍ الْعَرِب وَاخِرُ ذَٰلِكَ نَارٌ تَخُرُجُ بِالْمَغُرِبِ وَخَسَفٌ بِجَزِيْرَةِ الْعَرِبِ وَاخِرُ ذَٰلِكَ نَارٌ تَخُرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطُودُ النَّاسَ إِلَى مَجْشَرِهِمُ وَفِي رِوَايَتٍ نَارٌ تَخُرُجُ مِنَ قَعُرِ عَدُن تَسُوقُ النَّاسَ اللَّى الْمَحْشَرِ وَفِي رِوَايَةٍ فِي الْعَاشِرُةِ وَرِيْحٌ تُلُقِى النَّاسَ فِي الْبَحْرِ ـ (مسلم مُثَكُوة) '' حصرت حذیفه بن اسید غفاری را النیهٔ نے فر مایا کہ ہم لوگوں کی گفتگو برحضور ملی تیمیم مطلع ہوئے تو فر مایاتم لوگ کیابات کررہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔حضور منگانٹیئے کے فرمایا کہ اس وفت تک قیامت نہ آئے گی۔ جب کہتم ان دس نشانیوں کو نه دیکھ لو گے، پھر ان نشانیوں کا ذکر کیا اور فرمایا: (i) دھواں (ii) د جال (iii) دابة الارض (iv) پیچیم سے سورج کا نکلنا (v) عیسیٰ ابن مریم کا نازل هونا (vi) یا جوج و ماجوج ، تین مقامات بر زبین کا دهنستا (vii)ایک مشرق میں دوسرےمغرب اور تنسرے جزیرہ عرب میں اور (x) وہ آگ ہے جو یمن سے <u>نکلے گی اورلوگوں کو گھیر کرمحشر یعنی ملک شام کی طرف لے جائے گی اورا یک روایت</u> میں ہے کہ وہ آگ عدن کے علاقہ ہے لیکے گی اور لوگوں کو گھیر کرمحشر کی طرف لے جائے گی اور ایک روایت میں دسویں نشانی ایک'' ہوا'' بیان کی گئی ہے جولوگوں کو وریامیں بھینک دے گی''۔

5- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الدَّجَالُ أَعُورُ الْعَيْنِ الْيُسُولِى جُفَالُ الشَّعْدِ مَعَهُ جَنَتُهُ وَنَارُهُ فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَتُهُ فَارٌ لَهُ الدَّجَالُ الشَّعْدِ مَعَهُ جَنَتُهُ وَنَارُهُ فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَتُهُ فَارٌ لَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

کی جہنم (حقیقت میں) جنت ہوگی اور جنت (حقیقت میں) جہنم ہوگی۔

6- عَنُ آبِى سَعِيدِ الْخُدُرِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ الْمَهُدِى مِنِى مِنِى مَنِى الْحُدَى مِنِى الْحُدَى مِنِى الْحُدَى الْحَدُبُهَةِ آفْنَى الْانْفِ يَمُلّا الْارْضَ قِسطًا وَعَدُلًا كَمَا مُلِئِتُ طُلُمًا وَجُورًا يَمُلِكُ سَبْعَ سَنِينَ - (ابوداؤد، مَثَاوة)

'' حضرت ابوسعید خدری طالعین نے کہا کہ سرکاراقدس کی تیائے نے مایا کہ مہدی میری اولا دہیں سے ہے روشن و کشادہ پیشانی بلندناک، وہ زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھردے گا جس طرح پہلے ظلم وستم سے بھری تھی۔اوروہ سات برس تک زمین کا مالک رہے گا'۔

7- عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْكَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حُتَى لَا يُقَالُ فِي آلَهُ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ (ابوداؤد، المُثَلُوة)

" د حضرت انس وظائفاً سے روایت ہے کہ رسول کریم سالٹلیا ہے نے فرمایا کہ قیامت اس وقت آئے گی جب زمین برکوئی اللہ اللہ کہنے والانہیں رہ جائے گا''۔

### اغتباه

1- قیامت کی چندنشانیاں جوا حادیث مذکورہ میں بیان کی گئیں ہے ان میں سے پچھ ظاہر ہو چکیں اور جو باتی ہیں وہ بھی یقینا ظاہر ہوں گی۔ د جال کا فتنہ بہت بخت ہوگا، وہ خدائی کا دعوی کرے گا جواس پرائیان لائے گا اسے اپنی جنت میں (جوحقیقت میں دوز خ ہوگی) ڈالے ہوگی) ڈالے گا اور جوا نکار کرے گا اسے دوز خ میں (جودرحقیقت جنت ہوگی) ڈالے گا، مردے چلائے گا ذمین سے سبزہ اگائے گا اور آسان سے پانی برسائے گا اسی تشم کے بہت سے شعبدے دکھائے گا جوحقیقت میں جادو کے کرشے ہوں گے۔ اس کی بیشانی پرک، ان ف، ربکھا ہوگا (لیمنی کافر) جس کو ہرمسلمان پڑھے گا مگر کافر کونظر نہ بیشانی پرک، ان ف، ربکھا ہوگا (لیمنی کافر) جس کو ہرمسلمان پڑھے گا مگر کافر کونظر نہ تے گا۔ (بہارشریت)

2- حضرت امام مہدی و النفیز کے ظاہر ہونے کامخضر واقعہ بیہ ہے رمضان کامہنہ ہوگا ،ابدال کعبہ کے طواف میں مصروف ہوں گے اور حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے ، اولیائے کرام انہیں پہچانیں گان ہے بیعت کی درخواست کریں گےوہ انکار فرمائیں گئو ہے۔
گنوغیب ہے آواز آئے گی ھَذَا حَلِیْفَةُ اللّٰهِ الْمَهْدِیُّ فَاسْمَعُوْ او اَطِیْعُو ہُو۔
یعنی یہ اللّٰدی ﷺ کا ظیفہ مہدی ہے اس کی بات سنواور اس کا تکم مانو۔ سب لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پھروہاں سے سب کواپنے ہمراہ لے کر آپ ملک شام چلے جائیں گے۔ (بہارٹریت)

3- حضرت عیسی علیقہ الہ اہم امع مسجد دمشق کے شرقی منارہ پر آسمان سے اتریں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا۔ حضرت عیسی علیاتی وہاں موجود ہوں گے۔ حضرت عیسی علیاتی انہیں امامت کا حکم دیں گے اور ان کے پیچے نماز پڑھیں گے۔ اس وقت دجال تعین ملک شام میں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیاتی کی سانس کی خوشبو سے پھلنا شروع ہوگا وہ بھا گے گا آپ میں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیاتی کی سانس کی خوشبو سے پھلنا شروع ہوگا وہ بھا گے گا آپ اس کا پیچھا کریں گے اور اس کی پیٹے میں نیز ہ مار کرجہنم میں پہنچا دیں گے پھر بھکم اللی مسلمانوں کو لے کر کو وطور پر چلے جا کیں گے۔ (بہارشریت)

4- جب حضرت عیسیٰ علیقار بیلیا مسلمانوں کے ساتھ پہاڑ پر محصور ہوں گے تو یا جوج و ماجوج کا خروج ہوگا۔ یہ دنیا بحر میں فساد اور آل و غارت کریں گے پھر آسان کی طرف تیر کپھینکیں گے۔ خدا تعالیٰ کی قدرت سے ان کے تیراو پر سے خون آلودگریں گے وہ خوش ہوں گے۔ خدا تعالیٰ کی قدرت عیسیٰ علیقار بیلیا ان کی مردنوں میں ایک قتم کے کی ہلاکت کے لیے دعا کریں گے۔ خدائے تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک قتم کے کی ہلاکت کے لیے دعا کریں گے۔ خدائے تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک قتم کے کیئر سے پیدا کردے گا ایک دم میں وہ سب کے سب مرجا کیں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیقار بیا ہم سے سب مرجا کیں گے۔ اب حضرت میسیٰ علیقار بیا ہم مسلمانوں کے ہمراہ پہاڑ سے اتریں گے۔ دنیا بحر میں اس وقت صرف ایک دین دین اسلام اور ایک ند ہب ند ہب اہل سنت و جماعت ہو گا۔ چالیس ایک دین دین اسلام اور ایک ند ہب ند ہب اہل سنت و جماعت ہو گا۔ چالیس مرکار دوعالم اللیٰ اللہ اور بعد وفات سرکار دوعالم اللیٰ اللہ اللہ اور بعد وفات سرکار دوعالم اللیٰ اللہ کے دوخہ انور میں فن ہوں گے۔ (بہار شریت)

5- دابۃ الارض ایک جانور ہو گا جس کے ہاتھ میں موٹی علیاتی کا عصا اور حضرت سلیمان علیظ انتہام کی انگوشی ہوگی۔عصا ہے ہرمسلمانوں کی پیشانی پرنورانی نشان بنائے گا اور

انگوتھی سے ہر کا فرک پیشانی برایک سیاہ داغ لگائے گا جو بھی نہ مٹے گا، جو کا فرہے ہر گز ایمان نہلائے گااور جومسلمان ہے زندگی بھرائیے ایمان پر قائم رہے گا۔ (بہارشریعت) 6۔ حضرت عیسیٰ علیابتلام کی وفات کے ایک زمانہ بعد جب قیامت کوصرف حیالیس برس رہ جائیں گے تو ایک خوشبو دار ہوا جلے گی جولوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی جس . كااثر بدہوگا كەمسلمانون كى روح قبض ہوجائے كى الله ﷺ كينے والا كوئى نہيں بيجے گا۔ کا فرہی کا فرد نیامیں رہ جائیں گے۔جالیس 40 برس تک ان کے ہاں کوئی اولا د نہ ہو گی 'لیخی جالیس برس سے کم عمر کا کوئی نہ ہوگا اب انہیں پر قیامت قائم ہوگی۔حضرت اسرافیل علیاتی صور پھونگیں گے۔ سب مرجا تیں گے۔ آسان، پہاڑ، زبین یہاں تک کے صورِ اسرافیل اور تمام فرشتے فنا ہو جائیں گے سوائے اس واحد حقیقی کے بچھ نہ ہوگا۔ وه فرمائے گالِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِينَ آج كس كى بادشاہت ہے؟ مگركون ہے! جوجواب دے پھرخود ہی فرمائے گا لِلّهِ الْوَاحِدِ الْقَهارِ لَيْنَ صرف اللّه رَجَّالَة واحدقهار کی سلطنت ہے۔ پھر جب اللہ عزوجل جاہے گا۔ اسرافیل کو زندہ فرمائے گا اورصور کو پیدا کر کے ووبارہ پھو تکنے کا حکم دے گا،صور پھو تکتے ہی تمام اولین وآخرین ملائکہ اور انس وجن وغیرہ سب موجود ہوجا کیں گے۔سب سے پہلےحضور ملکھیے کم انور سے یوں باہرتشریف لائيں گئے كمان كے داہنے دست مبارك ميں حضرت صديق اكبر دلائفن كااور بائيس دست مبارک میں حضرت فاروق اعظم والٹیئ کا ہاتھ ہوگا۔ پھر مکہ معظمہ اور مدینہ طبیبہ کے مقابر میں جتنے مسلمان ڈن ہیں سب کوایئے ہمراہ کے کرمیدان حشر میں آشرف لے جا کیں گے۔

## حوض كوثر اور شفاعت

1- عَنُ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَيْنَا آنَا آسِيُرُفِي الْحَبَّةِ إِذَا آنَا بِنَهْ حَافَتَاهُ تِبَا بُ اللَّه رِ الْمُجَوَّفِ قُلْتُ مَا هَذَا يَاجِبُونَيْلُ الْجَنَّةِ إِذَا آنَا بِنَهْ رِحَا فَتَاهُ تِبَا بُ اللَّه رِ الْمُجَوَّفِ قُلْتُ مَا هَذَا يَاجِبُونَيْلُ قَالَ هَلَا الْكُوثُورُ الَّذِي اَعُطَاكَ رَبَّكَ فَإِذَا طِينَهُ مِسْكُ آذَفُورُ (بخارى بَصُوة) قَالَ هَلَا الْكُوثُورُ الَّذِي اَعُطَاكَ رَبَّكَ فَإِذَا طِينَهُ مِسْكُ آذَفُورُ (بخارى بَصُوة) فَالَ هَلَا الْكُوثُورُ الَّذِي اَعُطَاكَ رَبَّكَ فَإِذَا طِينَهُ مِسْكُ آذَفُورُ (بخارى بَصُولَ كَمَ مَا اللهُ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهِ (مَعْرَاحَ كَى رَاتِ) جَبِ مَنْ جَنْ مَا يَا (مَعْرَاحَ كَى رَاتِ) جَبِ مِنْ جَنْ كَا مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

لیعنی خولدارموتی کے گنبد تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل بیرکیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ وہ کو ترہے جو آپ کے کہا یہ وہ کو ترہے جو آپ کے رب نے آپ ملی مٹی وہ کو ترہے جو آپ کے رب نے آپ ملی مٹی مٹی نہایت خوشبودار خالص مٹک کی ہے'۔

2- عَنْ عَبُدِ اللّٰهِ بَنِ عَمُو وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْتُ حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ وَ زَوَاياهُ سَوًاءٌ وَ مَاءٌ هُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبِنِ وَرِيْحُهُ اَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَرَيْحُهُ اَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَكِيْزَانَهُ كَنْجُو مِ السّمَاءِ مَنْ يَّشُرَبُ مِنْهَا فَلاَ يَظُمأُ أَبَدًا (بَعَارَى اللهِ وَكِيْزَانَهُ كَنْجُو مِ السّمَاءِ مَنْ يَّشُرَبُ مِنْهَا فَلاَ يَظُمأُ ابَدًا (بَعَارَى اللهِ وَكِيْزَانَهُ كَنْجُو مِ السّمَاءِ مَنْ يَتَشُرَبُ مِنْهَا فَلاَ يَظُمأُ ابَدًا (بَعَارَى اللهِ اللهِ مَرَى اللهِ مَا اللهِ مَنْ يَتَشُرَبُ مِنْهَا فَلاَ يَظُمأُ ابَدًا وَرَعَالَ اللهِ مَا اللهِ مَنْ يَشُولُ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ مَا اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ مِنْ اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ ا

3- عَنُ آنَسٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ يَّشُفَعَ لِى يَوْمَ الْقِيَّامَةِ فَقَالَ آنَا فَاعِلُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ فَآيُنَ اَطُلُبُكَ قَالَ اَطُلُبُنِى اَوْمَ الْقِيَّامَةِ فَقَالَ اَنَا فَاعِلُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ فَآيُنَ اَطُلُبُكَ قَالَ الطَّرَاطِ قَالَ اَوْمَ الْفِيرَاطِ قَالَ اللّهِ فَا يَنْ لَمُ الْقَكَ عَلَى الصِّرَاطِ قَالَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُه

''حضرت انس را النائية نے فر مایا کہ میں نے حضور اقدس ما النیا کے درخواست کی کہ حضور مالی بیا ہے۔ سرکار مالی بیا نے فر مایا میں حضور مالی بیا ہے۔ سرکار مالی بیا نے فر مایا میں کروں گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں حضور کو کہاں تلاش کروں گا؟ سرکار منالیہ نے فر مایا: پہلے جھے کو بل صراط پر تلاش کرنا۔ میں نے عرض کیا اگر حضور مالی نیا میزان پر۔ میں نے عرض کیا اگر حضور مالی نیا میزان پر بھی بل صراط پر نہیں۔ فر مایا: میزان پر۔ میں ان تین جگہوں کو نہیں چھوڑ ون گا۔ ( یعنی ان نہ میں ۔ فر مایا تو حوض کور پر۔ میں ان تین جگہوں کو نہیں چھوڑ ون گا۔ ( یعنی ان مقامات میں سے کسی ایک جگہ ضرور ملوں گا)'۔

4- عَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِى صَلَىٰ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَفَاعَتِى لِآهُلِ الْكُهُ لَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَفَاعَتِى لِآهُلِ الْكُبَائِرِ مِنْ أُمَّتِى (رَنَى الوداؤد، مُثَلُوة) الْكُبَائِرِ مِنْ أُمَّتِى (رَنَى الوداؤد، مُثَلُوة)

"خضرت انس بنائنی سے روایت ہے کہ بی کریم سی کی ایک نے فرمایا کہ میری شفاعت ثابت ہے میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کیلیے"۔

5- عَنْ عَوْفَ بِنْ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اَتَانِى اتِ مِنْ عِنْدِ رَبِّي فَخَيَّرَ نِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْدِ رَبِّي فَخَيَّرَ نِي بَيْنَ الشَّفَاعَةِ فَا خَتَرُتُ فَخَيْرَ لِللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

'' حضرت عوف بن ما لک رظائفیٔ نے کہا رسول کریم سکائٹی آئے نے فرمایا کہ میرے پاس خدائے تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا تو اس نے مجھے اختیار دیا کہ یا تو میری آدھی امت جنت میں داخل ہویا میں شفاعت کو اختیار کروں تو میں نے شفاعت کو مظور کیا۔ میری شفاعت ہراس شخص کیلئے ہوگی کہ جواس حال میں مرے اُس نے مسکی کو خدائے تعالیٰ کا شریک نہ مانا ہو''۔

6- عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حَصَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَخُرُجُ قَوْمٌ مِّنْ اُمَّتِى مِن النَّارِ بِشَفَاعَتِى يُسَمُّوْنَ الْجَهَنَمِينَ۔ (بخاری، مخلوۃ)

' حضرت عمران بن حصین رٹائٹئؤ نے کہا کہ سرکارافندس ٹاٹٹیؤ کے نے مرمایا کہ میری است کی ایک جماعت میری شفاعت کی ہدولت نارِ دوز خے ہے نکالی جا کیگی جس کا نام جہنمی پڑا ہواتھا''۔

7- عَنْ عُشْمَانَ بُنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَثْهُ اللهِ عَلَيْكُ يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَثْهُ الْكُهِ عَلَيْكُ يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَثْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْكُهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ مَا السَّفَعُ وَا عَلْلُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَالْكُوا عَلَا عَلْكُوا عَلَا عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلْكُوا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا كُلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلْكُوا عَلَا عَالْكُوا عَلَا عَلْكُوا عَلْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْكُوا عَلَا عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَا عَلْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْكُوا عَلَا عَلْكُوا عَلَا عَلْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

'' حضرت عثمان بن عفان والنيئ نے كہا كه رسول كريم سنگيليم نے فرمايا كه قيامت كے دن تين فتم كوگ شفاعت كريں گے۔ پہلے انبيائے كرام مينيم بھرعلائے دن تين فتم كے لوگ شفاعت كريں گے۔ پہلے انبيائے كرام مينيم بھرعلائے دين۔ پھرشہدائے اسلام''۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری بینائی اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ شخصیص شفاعت بدایں سہ گروہ بجہت زیادت فضل کرامت ایشاں ست والا ہمہ اہل خیراز مسلماناں را ثابت ست ۔ یعنی ان تین گروہ کے ساتھ شفاعت کی تخصیص ان کے فضل و بررگی کی زیادتی کے سبب ہے درنہ ہراہل خیرمسلماں (سچاحاجی، باعمل حافظ) کیلئے (بھی شفاعت کاحق) ثابت ہے۔ (افعۃ اللمعات جلہ مسفیہ ۴۷)

8- عَنْ أَبِى سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ أُمَّتِى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ يَشْفَعُ لِلْفَبَيْلَةِ وَمِنْهُمُ مَنْ يَشْفَعُ لِلْعُصْبَةَ (١) وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْعُصْبَةَ (١) وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلرَّجُل حَتَّى يَكُ خُلُو الْجَنَّةَ ـ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلرَّجُل حَتَّى يَكُ خُلُو الْجَنَّةَ ـ

'' حضرت ابوسعید رخانین کے روایت ہے کہ رسول کریم سنگینی کے فر مایا کہ میری امت میں سے بعض لوگ ایک میری امت میں سے بعض لوگ کسی جماعت کی شفاعت کریں گے اور بعض لوگ ایک فتیلہ کی۔ اور بعض لوگ دس سے جالیس کی شفاعت کریں گے اور بعض لوگ صرف ایک آ دمی کی۔ یہاں تک کہ میری کل امت جنت میں داخل ہوجائے گئ'۔

9- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرِدُ النَّاسُ النَّارَ ثُمَّ يَصُدُرُوْنَ مِنْهَا بِا عَمَالِهِمْ فَاوَّلُهُمْ كَلَمْحِ الْبُرُقِ ثُمَّ كَالرِّيْحِ النَّاسُ النَّارَ ثُمَّ يَصُدُرُونَ مِنْهَا بِا عَمَالِهِمْ فَاوَّلُهُمْ كَلَمْحِ الْبُرُقِ ثُمَّ كَالرِّيْحِ النَّهُ كَالرِّيْحِ فَى رَحْلِهِ ثُمَّ كَشَدِ الرَّجُلِ ثُمَّ تَعَالَى اللَّهُ الرَّجُلِ ثُمَّ كَمُشَدِ الرَّجُلِ ثُمَّ كَالَوا كِبِ فِى رَحْلِهِ ثُمَّ كَشَدِ الرَّجُلِ ثُمَّ كَمَشَدِ الرَّجُلِ ثُمَّ كَمَشَدِ الرَّجُلِ ثُمَّ كَمَشَدِ الرَّجُلِ ثُمَّ كَمَشَدِ الرَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللل

'' حضر سنا ابن مسعود وظافی از کہا کہ رسول کریم مانی کی ایس کے دور ایس کے مطابق جہنم کی آگ کو (بل صراط سے گزر کر) عبور کریں گے۔ پھر ایپ اعمال صالح کے مطابق جہنم (کی لیبیٹ وغیرہ) سے نجات پائیں گے تو ان میں سے جوسب سے بہتر ہوں گے وہ بجل حیکنے کی مانند (بل صراط سے) گزر جائیں گے۔ پھر ہوا کے مثل۔ پھر دوڑنے والے مثل پھر دوڑنے والے مثل کے مطابق کی مانند کھر دوڑنے والے آئوی کی مارح پھر اونٹ سوار کے مانند پھر دوڑنے والے آئوی کی طرح پھر پیدل جائے والے کی طرح "۔

### اننتإه

1- قیامت کا قائم ہوناحق ہے اس کا انکار کرنے والا کا فرہے۔ (بہارشریعت)

2- قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے بدن بغیرختنہ شدہ اٹھیں گے، کوئی پیادہ ہوگا کوئی سوار اور کافر منہ کے بل چلتے ہوئے میدان حشر کو جائیں گے کسی کوفر شتے تھییٹ کرلے جائیں گے۔میدانِ حشر ملک شام کی سرزمین پر قائم ہوگا۔اس دن زمین تا بنے کی ہوگی۔سورج صرف ایک میل کے فاصلے پر ہوگا۔ابھی جار ہزار برس کے فاصلہ پر ہےاوراس کی پیٹھونیا کی طرف ہے قیامت کے دن اس کا منہا*س طر*ف ہوگا۔ گرمی کی بیش ہے بھیجے کھو لتے ہوں گے۔ پسینہ اس کثرت سے نکلے گا کہ اوپر چڑھے گاکسی کے مخنوں تک ہوگاکسی کے گھٹنوں تک بھسی کی کمربسی کے سیند کسی کے گلے تک اور کا فرکے تو منہ تک چڑھ کرمٹل لگام کے جکڑ جائے گا جس میں وہ ڈیکیاں کھائے گااورگرمی کی حالت میں بیاس کی جو کیفیت ہوگی و پختاج بیان نہیں ، زبانیں سو کھ کر کا نثا ہوجا کمیں گی اوربعضوں کی زبانیں منہ ہے باہرنگل آئیں گی۔ان مصیبتوں کے باوجود کوئی کسی کا برسان حال نہ ہوگا۔ بھائی بھائی سے بھاگے گا ماں باپ اولا دیے پیجھا حچیزائیں گے۔ہرایک اپنی اپنی مضیبت میں گرفتار ہوگا کوئی کسی کامدد گار نہ ہوگا قیامت کا دن جو کہ پیچاس ہزار برس کا ہوگااس پر بیٹانی کی حالت میں قریب آ دھے کے گزر جائے گااب اہل حشرمشورہ کریں گے کہ کوئی سفارشی ڈھونڈنا جا ہے جوہم کوان مصیبتوں ے رہائی دلائے ،لوگ کرتے پڑتے حضرت آ دم علیتان اللہ کے باس جاضر ہوں گے اور عرض كريں كے اے حضرت آ دم آب ابوالبشر ہيں خدائے تعالیٰ نے آپ کواینے دست مبارک ہے بنایا فرشتوں ہے آپ کو سجدہ کرایا۔ہم لوگ سخت پریشانی میں مبتلا ہیں آپ ہماری شفاعت سیجئے کہ خدائے تعالی ہمیں اس سے نجات بخشے۔حضرت آ دم علیقار اللہ فرما ئیں گے۔ بیمیرامر تنبہیں تم تمسی اور کے باس جاؤ ۔ لوگ حضرت نوح علیقا اپتلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان کے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے کہ آپ اسپنے رب کے حضور ہماری شفاعت سیجئے۔ یہاں سے بھی وہی جواب ملے گا کہ میں اس لائق

نہیں تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ مخضر بیر کہ لوگ حضرت ابراہیم، حضرت موپی وغیرہ جلیل القدرانبیائے کرام نیٹیم کی بارگاہ میں حاضر ہوکر شفاعت کے لیے گربیہ وزاری کریں کے مگر ہر جگہہے یہی جواب ملے گا کہ بیمیر امر تنہیں تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ یہاں تک کہ لوگ حضرت عیسیٰ عَلیائِلا کے باس حاضر ہوں گےوہ بھی بہی فر مائیں گے کہ میں اس لائق نہیں تم کسی اور کے پاس جاؤوہ لوگ عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس سجیجتے ہیں۔فرمائیں گےتم ان کےحضور حاضر ہوجن کے ہاتھ پر فنخ رکھی گئی جوآج بے خوف ہیں اور وہ تمام اولا دِآ دم کے سردار ہیں تم محد ملَّالْیُرْمِ کی خدمت میں حاضر ہووہ خاتم النبیین ہیں۔وہی آج تمہاری شفاعت فرما ئیں گےاب لوگ پھرتے پھراتے تھوکریں كهات روت جلات وہائى ديتے شفيع المذنبين رحمة اللعالمين جناب احد مجتبى محمد مصطفیٰ سنٔ ﷺ کی بارگاہ بیس پناہ میں حاضر ہوکر شفاعت کے لیے عرض کریں گے۔حضور مَلِّ الْمِيْرِ مَا كَيْنِ كُلُهِ الْعِي شفاعت كے ليے ميں ہوں۔ بيفر ماكر بار كاو اللي ميں تجده كرين كارثاد موكايًا مُحَمَّدُ إِرْفَعُ رَأْسَكَ وَقُلُ تُسْمَعُ وَسَلْ تُعُطَهُ وَ الشُّفَعُ تُشْفَعُ لِهِ لِينَ الْمُحْمِثَا لِيُنْالِمُ إِينَاسِراتُهَا وَاوركَهُوتِهِارِي بات مَن جائِ كَي اورجو مانگو کے ملے گا اور شفاعت کروتمہاری شفاعت مقبول ہےاب شفاعت کا سلسکہ شروع ہو جائے گا یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانہ سے بھی کم ایمان ہو گا سرکارِ اقدى الله الماكي المحاشفا عبت فرما كيل كه - اللهم ارْدُقْنَا وَ وَالِدَيْنِ وَاسَا تِذَ تِنا وَمَشَايَخَنَا وَ تَلامِذُنَا وَآخُبا بَنَا وَجَمِيعَ اَهُلِ السُّنَّةِ شَفَا عَةَ حَبِيبِكَ المُصطفىٰ وَنَبِيّكَ الْمُجْتِبِي عَلَيْهِ التَّحيّةُ وَ الثَّناـ

"اے اللہ مجھے اور میرے والدین اور اساتذہ ومشائ اور شاگردوں اور میرے احباب اور تمام الل سنت کواہیے چنے ہوئے حبیب اور نبی کی شفاعت عطافر ما"۔

3- شفاعت حق ہے اور اس کا انکار کرنا بدید ہبی و گر اہی ہے جبیبا کہ حضرت شخ عبد الحق محدث وہلوی بخاری میں انکار کرنا بدید ہبی کہ" انکار شفاعت بدعت وضلالت ست چنا نکہ خوارج و بعض معتزلہ بدال رفتہ اند (اعدہ اللمعات جلدا، سنید ہم) اور حضرت ملاعلی قاری خوارج و بعض معتزلہ بدال رفتہ اند (اعدہ اللمعات جلدا، سنید ہم) اور حضرت ملاعلی قاری

عليرهمة الله المركة ما الله تعالى مذهب اهل السنة جواز الشفاعة عقلا و عياض رحمة الله تعالى مذهب اهل السنة جواز الشفاعة عقلا و وجوبها سمعا لصريح قوله تعالى يومئذ لا تنفع اشفاعة الامن اذن له الرحمن و رضى له قولا و قد جاءت الاثار التى بلغت بمجموعها التواتر لعبي الشفاعة في الاحرة و اجمع السلف الصالحون و من بعدهم من اها السنة عليها .

لیحتی امام نووی کتاب شرح مسلم میں ہے کہ امام قاضی عیاض میں نے فرمایا کہ اہل سنت و جماعت کا مذہب سے سے کہ عقلاً شفاعت جائز ہے اور اس کا وجوب ساعی ہے اس کئے کہ خدائے تعالیٰ نے تھلم کھلا ارشا دفر مایا کہ

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ آذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَ رَضِى لَهُ قَوْلاً ـ

(سورة طدًا يت ١٠٩)

''اس دن کسی کی شفاعت کام نہ دے گی مگراس کی جسے رحمٰن نے اذن دے دیا ہے۔ اوراس کی بات پیند فرمائی''۔ (ترجمہ کنزالا بیان)

اور (اس آیت کریمہ کے علاوہ بہت سی) حدیثیں دارد ہیں جن کا مجموعہ آخرت میں شفاعت کی صحت پر حد تواتر کو چھنے چکا ہے۔ شفاعت کے حق ہونے پر سلف صالحین اور ان کے بعد اہل سنت وجماعت کا اجماع ہے۔ حضرت ملاعلی قاری فرماتے ہیں:

الشفاعة حمسة امام

اولها مختصة بنبينا عليه وهي الاراحة من حول الموقف و تعجيل الحساب

الثانيه في ادخال قوم الجثة بغير حساب و هذا ايضًا وَرَدَتُ في نبينا عَلَيْكُمْ الثانية في الثانية الشالثة الشفاعة لقوم استوجبوا النار فيشفع فيهم نبينا عَلَيْكُمْ و من شاء الله

الرابعة فيمن دخل النار من المذنبين فقد جاء ت الاحاديث باخراجهم من النار بشفاعة نبينا و الملائكة و اخوانهم من المؤمنين

ثم يخرج الله تعالى كل من قال لا اله الا الله

الخامسة الشفاعة في زيادت الدرجات في الجنة لا هلها و هذه لا تنكرها ايضاً (مرقاة جلده صفح ١٤٨٨)

4- شفاعت کی چند تشمیں ہیں جیسا کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث وہلوی بخاری میں لیے نے فرمایا که ' نوع اول شفاعت عظمیٰ ست که عام ست مرتمامه خلائق راومخصوص ست به بيغمبر مامنًا تأيينًا كمه بيح كس را از انبياء صلوت الله تعالى وسلامه عليهم مجال جرأت واقدام برال بنا شدوآل برائے اراحت وتخلیص از طول وقو ف درعرصات وبعجیل حساب وحکم کردگارتعالیٰ وتقذر وبرآ وردن از ال شدت ومحنت \_ دوم از برائے درآ وردن قوے در بهشت بغير حساب وثبوت آل نيز وارد شده برائے پيغمبر باونز د بعضے مخصوص بحضرت اوست ـ سوم درا قواے كه حسات وسيرات ايشال برابر باشد و بامدادِ به بهشت درآيند ـ چهار قوے که مسخق دمستوجب دوزخ شده باشندیس شفاعت کندوایشال رابه بهشت در آرد \_ پنجم برائے رقع درجات وزیادت کرامات ۔ ششم درگناه گارال که بدوزخ درآمده باشند به شفاعت برآیند دای شفاعت مشترک ست میاں سائرا نبیاء و ملائکه وعلاوشهداء۔ ہفتم در استفتاح جنت \_ بهشتم ورتخفیف عذاب از انها که مستحق عذاب مخلد شده باشند - تهم برائے اہل مدینه خاصه دہم برائے زیارت کنندگان قبرشریف بروجه امتیاز واختصاص به ترجمه: لینی شفاعت کی پہلی تشم شفاعت عظمیٰ ہے جو کہ تمام مخلوقات کیلئے عام ہے اور ہارے پیغمبرمنگائیونے کے ساتھ خاص ہے بعنی انبیائے کرام میٹیل میں سے کسی اور نبی کواس پر . جراًت اور پیش قدمی کی مجال نه ہوگی ۔اور بیشفاعت لوگوں کوآ رام پہنچانے ،میدان حشر میں دیر تک تھہرنے سے چھٹکارا دلانے اللہ نیارک و تعالیٰ کے فیصلہ اور حساب کے جلدی کرنے اور قیامت کے دن تحق و پریشانی ہے نکا لئے کیلئے ہوگی۔

دوسری سم کی شفاعت ایک قوم کو بے حساب جنت میں داخل کرنے کیلئے ہوگی اور بیہ شفاعت ایک قوم کو بے حساب جنت میں داخل کرنے کیلئے ہوگی اور بیہ شفاعت بھی ہمارے پینی سرمان نظیم کی شفاعت ان لوگوں کے بزدیک بیش ہوگی حضور منا نظیم کی شفاعت ان لوگوں کے بارے بیس ہوگی حضور منا نظیم کی شفاعت ان لوگوں کے بارے بیس ہوگی

جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی اور شفاعت کی امداد سے جنت میں داخل ہوں گے۔ چوتھی شم کی شفاعت ان لوگوں کیلئے ہوگی جو کہ دوزخ کے ستحق اور حقدار ہو چکے ہوں گے تو حضور کی نیڈ خضور کی نیڈ خضور کی نیڈ خضور کی نیڈ خضور کی نیڈ کی شفاعت مرجے کی بلندی اور بزرگ کی زیادتی کیلئے ہوگی۔ چھٹی قتم کی شفاعت ان گذگاروں کے بارے میں ہوگی جو کہ جہنم میں پہنچ چکے ہوں گے اور شفاعت کی وجہ سے نکل آئیں گے اور اس شفاعت میں دیگر انبیائے کرام علیائی فرشتے ،علاء اور شہداء بھی شریک ہوں گے۔ شفاعت میں دیگر انبیائے کرام علیائی فرشتے ،علاء اور شہداء بھی شریک ہوں گے۔ ساتویں شم کی شفاعت جنت کھولئے کے بارے میں ہوگی۔

آتھویں شم کی شفاعت ان لوگوں کے عذاب کی شخفیف کے بارے میں ہوگی جو کہ دائی عذاب کے مشخص کی شفاعت ان لوگوں کے عذاب کی شخفیف کے بارے میں ہوگی جو کہ دائی عذاب کے مشخص ہوں گے۔ نویں شم کی شفاعت خاص کر مدینہ منورہ والوں اور سرکار اقدین میں گائی ہے کہ دوخمۂ انور کی زیارت کرنے والوں کیلئے اختصاص وامتیاز کے طریقہ پر ہوگی۔ اقدین کا گائی ہے کہ دوخمۂ انور کی زیارت کرنے والوں کیلئے اختصاص وامتیاز کے طریقہ پر ہوگی۔ (ائیعۃ اللمعات جلد ہم ہوئی۔ ۲۷)

- 5- حوض كوثر جوكه حضور طالفيكيم كومرحمت بهواحق ہے۔ (بہار شریعت)
- 6- قیامت کے دن ہر شخص کو اس کی نیکیوں کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور برائیوں کا بائیں ہاتھ میں۔اور کا فر کا نامہ اعمال سینہ توڑ کر اس کا بایاں ہاتھ اس کی پشت سے نکال کر پیٹھ کے بیچھے دیا جائے گا۔ (بہارشریعت)
  - 7- حساب حق باوراس كامتكر كافر ب- (بهار شريعت)
- 8- میزان تن ہے اس پرلوگوں کے نیک وبدا عمال تو لے جائیں گے نیکی یابدی کا بلہ بھاری ہونے کا مطلب سیہ ہے کہ او پراٹھنے لیعنی دنیا جیسا معاملہ ہیں ہوگا کہ جو بھاری ہوتا ہے نیچے جھکتا ہے۔ (بہارشریعت)
- 9- حضورا قدس طَالْتُهُ الله عَلَى مَعَام محمود عطا فرمائے گاکہ تمام اولین وآخرین آپ کی تعریف کریں گے۔
- -10 مرکارِ اقدی الگیرِ آگار کی جھنڈا مرحمت ہوگا جس کا نام لواء الحمد ہے۔حضرت آ دم علیقا ابتلائی سے لے کر قیامت تک کے سب مونین اس جھنڈ ہے کے بیچے ہوں گے۔

## جنت كابيان

1- عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ قَالَ اللّهُ تَعَالَى اَعُدَدُتُ اللّهِ عَلَيْ اَللهُ تَعَالَى اَعُدُدُتُ اللّهِ عَنْ اللّهُ تَعَالَى اَعُدُدُتُ لِعِبَادِى الصّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَ لَا اُذُنْ سَمِعَتُ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ لِعِبَادِى الصّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَ لَا اُذُنْ سَمِعَتُ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ فَي لِعِبَادِى اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

''حضرت اُبوہریرہ ڈاٹھٹے نے کہا کہ رسول کریم ملکے آئی نے فرمایا کہ خدائے تعالیٰ نے فرمایا کہ خدائے تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کیلئے ایسی چیزیں تیار کررتھی ہے کہ جن کونہ کسی آئھ نے دیکھا ہے نہان کی خوبیوں کوکسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل یران کی ماہیت کا خیال گزرا''۔

2- عَنْ بُرِيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ اَهُلُ الْجَنَّةِ عِشْرُوْنَ وَ مِانَةُ صَفِ ثَمَانُوْنَ مِنْهَا مِنْ هَاذِهِ الْاُمَّةِ وَ ٱرْبَعُوْنَ مِنْ سَائِرِ الْاُمَمِ ـ (رَمَى مَسَّوة) حضرت بريده مِثَانِيْنَ نِي نَهُ كَهَا كَهُ مِرِكَارِا قَدْسَ مِثَانِيْنَ مِنْ مِايا كَهِ مِنْتُوا

(۱۲۰) صفیں ہوں گی اور ان میں ہے اس (۸۰) صفیں اس امت بی ہوں لی اور جالیس (۴۰) صفیں دوسری امتوں کی ہوں گی۔

3- عَنْ أَنَس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ الْهِ آنَ اِمْرَانَةً مِنْ نِسَاءِ اَهْلِ الْبَحَنَّةِ لَوْ آنَّ اِمْرَانَةً مِنْ نِسَاءِ اَهْلِ الْبَحَنَّةِ وَعَا اِلْكُنْيَا وَمَا فِيهَا و لَمَلَاءً تُ مَا بَيْنَهُمَا دِينَا وَمَا فِيهَا و لَمَلَاءً تُ مَا بَيْنَهُمَا دِينَا وَمَا فِيهَا و لَمَكَاءً ثُمَ مَا بَيْنَهُمَا دِينَا وَمَا فِيهَا و لَمَكَاءً اللَّهُ اللللللَّالِمُ الللللللْ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللِمُ الللللِمُ

اوڑھنى دنيا و مافيها سے بہتر ہے'۔ 4- عَنُ سَعُدِ بْنِ آبِى وَقَاصِ عَنِ النَّبِيِّ مَلَّكُ أَنَّهُ قَالَ لَوْ آنَّ مَا يُقِلَّ ظُفُرٌ مِّمَّا فِي النَّبِيِّ مَلَكُ أَنَّهُ قَالَ لَوْ آنَّ مَا يُقِلَّ ظُفُرٌ مِّمَّا فِي النَّمَواٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ لَوْ آنَّ وَالْحَدَّةِ لَتَزَخُوفَتُ لَهُ مَا بَيْنَ خَوَافِقِ السَّمَواٰاتِ وَ الْآرْضِ وَ لَوْ آنَّ وَكُو آنَّ وَجُلاً مِنْ آهُلِ الْبَحَنَّةِ إِطَّلَعَ فَهَذَا آسَاوِرُهُ لَطَمَسَ ضَوْلُهُ ضَوْءَ الشَّمْسِ رَجُلاً مِنْ آهُلِ الْبَحَنَّةِ إِطَّلَعَ فَهَذَا آسَاوِرُهُ لَطَمَسَ ضَوْلُهُ ضَوْءَ الشَّمْسِ كَمَا تَطْمِسُ الشَّمْسُ ضَوْءَ النَّجُومِ - (ترندى مَثَلُوة)

حضرت سعد بن ابی وقاص و النیخ سے روایت ہے کہ بی کریم سکی تیخ آنے فر مایا کہ اگر جنت کی چیز وں میں سے ناخن برابر کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو آسان و زمین کے اطراف وجوانب اس سے آراستہ ہوجا کیں اورا گرجنتیوں میں سے کوئی شخص ( دنیا کی طرف) جھانے اور اس کے کنگن ظاہر ہوجا کیں تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کومٹادے جیسے کہ ستاروں کی روشنی کوسورج مٹادیتا ہے۔

5- عَنُ اَبِى سَعِيْدٍ وَ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ يُنَادِى مُنَادٍ اَنَّ لَكُمُ اَنُ تَحْيُواْ فَلا تَمُوتُواْ اَبَدًا وَ اَنَّ لَكُمْ اَنُ تَحْيُواْ فَلا تَمُوتُواْ اَبَدًا وَ اَنَّ لَكُمْ اَنُ تَحْيُواْ فَلا تَمُوتُواْ اَبَدًا وَ اَنَّ لَكُمْ اَنُ تَخْيُواْ فَلا تَمُولُواْ اَبَدًا وَ اَنَّ لَكُمْ اَنُ تَنْعَمُواْ فَلا تَبَاسُواْ وَ اَنَّ لَكُمْ اَنْ تَنْعَمُواْ فَلَا تَبَاسُوا اَبَدًا وَ اَنَّ لَكُمْ اَنْ تَنْعَمُواْ فَلَا تَبَاسُوا اَبَدًا وَ اَنَّ لَكُمْ اَنْ تَنْعَمُواْ فَلَا تَبَاسُوا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

"حضرت ابوسعیدوابو ہریرہ زائے ہا سے روایت ہے کہ رسول کریم مالی ہے ہے کہ سول کریم مالی ہے ہے کہ سول کریم مالی ہے اور نہ ہو پکا کہ (اے جنت والو!) تم تندرست رہو گے بھی بیار نہ ہو گے ۔ تم زندہ رہو گے بھی نہ مرو گے ، تم جوان رہو گے بھی بوڑھے نہ ہو گے ، تم آرام ہے ۔ تم زندہ رہوگے بھی خنت ومشقت نہ اٹھاؤگے '۔

6- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ ال

" حضرت جابر ولا تنفی نے کہا کہ سرکارافدس فائی آئے نے فرمایا کہ جنت میں کھائیں گے اور پیس کے اور نہ رینے سینکیس کے اور پیس کے اور نہ دینے سینکیس کے صحابہ نے عرض کیا کھانے کا فضلہ کیا ہوگا؟ حضور سائی آئے نے فرمایا کہ (فرحت بخش) ڈکارآئے گی اور ایسا بسیند آئے گا جومت کی خوشہو کے مثل ہوگا اور سیحان اللہ و المحد لللہ کہنا جنتوں کے دل میں ڈال دیا جائے گا۔ (جوان کی زبان پر بے تکلف جاری المحد لللہ کہنا جنتوں کے دل میں ڈال دیا جائے گا۔ (جوان کی زبان پر بے تکلف جاری

ہوگا)جیسےتم سائس لیتے ہو'۔

7- عَنَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اَنَّ اَدُنَى اَهُلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً لِمَنْ يَنْظُرُ اللهِ جَنَانِهِ وَ اَزُواجِهِ وَ نَعِيْمِهِ وَ خَدَمِهِ وَ سُرُرِهِ مَسِيْرَةَ اللهِ سَنَةٍ وَ الْحُرَمَهُمُ عَلَى اللهِ مَنْ يَنْظُرُ اللي وَجُهِهِ غُدُوةً وَ عَشِيَّةً ثُمَّ قَرَاءَ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إلى رَبّها نَاظِرَةٌ (احرته مَسُوة)

يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إلى رَبّها نَاظِرَةٌ (احرته مَسُوة)

" حضرت ابن عمر والنظائية أن كها كدرسول كريم طَّلَيْنَ أن فرمايا كدم تبدك لحاظ سے ادفی اجنتی وہ شخص ہوگا جو اپنے باغوں اپنی بیویوں، اپن نختوں، اپنے خدمتگاروں اور اپنی آرام گاہوں کو ایک ہزار برس کی مسافت کے اندر بھیلے ہوئے دیکھے گااور خدائے تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے مرتبہ کا جنتی وہ ہوگا جو صبح وشام دیدار الہٰ سے مشرف ہوگا اس کے بعد حضور طُلِیْنَا کے بیا تیت کریمہ تلاوت فرمائی: وجوہ یومئین مشرف ہوگا الیٰ دیکھا ناظِر قا۔ (بارہ ۲۹ ، سورۃ القیامۃ ) یعنی اس روز بہت سے چہرے اپنی یوردگار کے دیدار سے تروتازہ اورخوش وخرم ہوں گئے۔

### انتتاه

- 1- جنتیوں کو جنت میں ہرمتم کے لذیذ میوے اور کھانے ملیں گے، جو جاہیں گے فورا ان کے سامنے موجود ہوگا اگر کسی پرندے کا گوشت کھانے کو جی جاہے گا تو اسی وفتت بھنا ہوان کے سامنے آجائے گا۔ اگر کسی چیز کے پینے کی خواہش ہوگی تو اسی چیز سے بھرا ہوا کوزہ فوراً ہاتھ میں آجائے گا۔ اگر کسی چیز کے پینے کی خواہش ہوگی تو اسی چیز سے بھرا ہوا کوزہ فوراً ہاتھ میں آجائے گا۔
- 2- ادنیٰ جنتی کیلئے ای (80) ہزار خادم اور بہتر 72 بیویاں ہوں گی اور ان کوایسے تاج ملیں کے کہاس میں ایک ادنیٰ موتی ساری دنیا کوروش کردے۔
- 3- جنتی آپس میں ملاقات کرنا جا ہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس خود بخو د چلا جائے گا۔

## دوزخ كابيان

1- عَنُ اَبِى هُوَيُوةً عَنِ النبِّي صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُوقِدَ عَلَى النَّادِ

2- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنِ الْهُ عَلَيْنِ اللهِ اللهِ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ الللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ الللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ الللهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ الللهِ عَلَيْنِ الللهِ عَلَيْنِ الللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ الللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنِ الللّهِ عَلَيْنِ الللّهِ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهِ عَلْ

'' حضرت ابن عباس خلیجہائے کہا کہ رسول کریم مالیجہ نے فرمایا کہ دوز خیوں مین سب نے ملکا عذاب ابوطالب کو ہوگا اس کوآگ کے جوتے بہنائے جائیں گے جن سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا'۔

3- عَنْ سَمُرَةَ بَنِ جُنُدَبِ إِنَّ النبِيَّ عَلَيْ اللهِ قَالَ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إلى النبي عَلَيْ النَّارُ اللهُ عَنْ النَّارِ الله حُجْزَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارِ اللي حُجْزَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارِ اللي حُجْزَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارِ اللي حُجْزَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ اللي حُجْزَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ اللي تَرُقُوتِهِ - (مسلم مَثَلُوة)

'' حضرت سمرہ بن جندب ڈائٹیؤ نے کہا کہ نبی کریم سائٹیؤ کے نے فرمایا کہ ،وزخیوں میں بعض لوگ وہ ہوں گے بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے مختول تک آگ ہوگی اور بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے مختول تک آگ ہوگی اور بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے مشعلے پہنچیں گے اور بعض وہ ہوں گے جن کی کمر تک ہوگی اور بعض وہ ہوں گے جن کی کمر تک ہوگی اور بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے مطلح تک آگ کے مشعلے ہوں گے''۔

4- عَنْ آبِى سَعِيدِ وِ الْمُحَدُرِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ لَوْاَنَّ دَلُوَّامِنُ 4- عَنْ آبِى سَعِيدِ وِ الْمُحَدُرِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ لَوْاَنَّ دَلُوَّامِنَ عَسَاقٍ يُهُرَقُ فِي الْدُنْيَا لَا نَتَنَ آهُلُ الْدُنْيَا۔ (ترندی مُشَكُونَ)

"خطرت ابوسعید خدری زانتی کیا کہ سرکارافدس مگانی کے فرمایا کہ اگراس زرد یانی کا ایک ڈول"جودوز خیوں کے زخموں سے جاری ہوگا" دنیا میں ڈال دیا جائے تو دنیاوالے بد بودار ہوجائیں"۔ 5- عَنْ عَبُدِ اللّهِ مُنِ الْحَارِثِ بُنِ جَزْءٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِى النَّارِ حَيَّاتٌ كَامَّ ثَالِ الْبُخْتِ تَلْسَعُ إِحْدُهُنَّ النَّارِ عَلَا فَيْ النَّارِ عَقَارِبَ كَامُثَالِ الْبَعَةَ فَدَجِدُ حَمُوتَهَا اَرْبَعِيْنَ خَرِيفًا وَإِنَّ فِى النَّارِ عَقَارِبَ كَامُثَالِ الْبَعَالِ الْمَوكَفَةِ الْمَرَى خَرِيفًا اللَّسُعَةَ فَيَجِدُ حَمُوتَهَا اَرْبَعِيْنَ خَرِيفًا لَا الْمُوكَفَتِ تَلْسَعُ إِحُداهُنَّ اللَّسْعَةَ فَيَجِدُ حَمُوتَهَا اَرْبَعِيْنَ خَرِيفًا لَهُ الْمَرْبَعَيْنَ خَرِيفًا لَا اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

"خصرت عبدالله بن حارث بن جزنے کہا کہ رسول کریم ملَّ الله عن مایا کہ دوزخ میں بختی اونٹ کے برابر سانپ ہیں بیسانپ ایک مرتبہ کسی کوکائے تو اس کا در داور زہر جالیس برس مک رہے گا۔ اور دوزخ میں پالان بندھے ہوئے نچروں کے مثل بچھو ہیں تو ان کے ایک مرتبہ کا شنے کا در دجالیس سال تک رہے گا"۔

6- عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لَا يَدُ خُلُ النَّارَ إِلَّا شَقِى قِيلًا يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لَا يَدُ خُلُ النَّارَ إِلَّا شَقِى قِيلًا يَا رَسُولُ اللهِ مِطَاعَتِهِ وَلَمْ يَتُرُكُ لَهُ يَا رَسُولُ اللهِ بِطَاعَتِهِ وَلَمْ يَتُرُكُ لَهُ بِمَعْصِيةٍ ( ابن ماجه، مَثَكُوة )

بِمَعْصِيةٍ ( ابن ماجه، مَثَكُوة )

'' حضرت ابو بریره رظائفیو نے کہا کہ رسول کریم سکاٹٹیو کے نے رمایا کہ دوزخ میں صرف بدنصیب داخل '' گا۔ بوچھا گیا: یارسول الله سکاٹٹیو کم بدنصیب کون ہے؟ فرمایا: بد نصیب وہ مخص ہے کہ جس نے خدائے تعالی کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لیے اس کی اطاعت نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے گناہ کونہیں چھوڑا''۔

### اننتاه

- 1- جنت ودوز خ حق بیں ان کا اٹکار کرنے والا کا فرہے۔ (بہار شریعت)
- 2- دنیا کی آگ دوزخ کی آگ سے ستر جزوں میں سے ایک جزیے۔ (بہار شریعت)
- 3- حضرت جربل علیانیا نے حضور مالی ایکی سے سے کھا کرع ض کیا کہ اگر جہنم کوسوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے تو اس کی گرمی سے سب زبین والے مرجا کیں اور شم کھا کر کہا کہ اگر جہنم کا کوئی داروغہ دنیا والوں پر ظاہر ہو جائے تو زبین کے رہنے والے سب کے سب بان کی ہیبت سے مرجا کیں اور شم کے ساتھ بیان کیا کہ اگر جہنیوں کی زنچیر کی ایک کڑی

د نیا کے بہاڑوں پرر کھدی جائے تو کا پینے لگیں اورانہیں قرار نہ ہوگا یہاں تک کہ بنچے کی زمین تک ھنس جائیں۔(بہارشریعت)

1۔ دوز خے کی گہرائی اتن زیادہ ہے کہ اگر پھر کی چٹان جہنم کے کنارے ہے اس میں پھینگی جائے تو ستر 70 برس میں بھی تہ تک نہ پہنچے گی۔ (بہارشر میت)

5۔ جہنیوں کو تیل کی جلی ہوئی تلجھٹ کی مثل ہخت کھولتا ہوا پانی پینے کود یا جائے گا کہ منہ کے قریب ہوتے ہی اس کی تیزی سے چبرے کی گھال گرجائے گی۔ سر پرگرم پانی بہایا جائے گا جہنیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ پلائی جائے گی۔ فاردار تھو ہڑ کھانے کو دیا جائے گا وہ گلے میں جا کر پھندا ڈالے گااس کے اتار نے کیلئے پانی مائٹیس تو ان کو ایسا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال اس میں گر بڑے گی اور پانی دیا جائے گا کہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال اس میں گر بڑے گی اور پیف میں جاتے ہی آئنوں کو گلڑ ہے گلڑ ہے کر دے گا تو وہ شور بے کی طرح بہہ کرفد موں کی طرف نگلیں گی۔ (بہار شریعت)

ہم والے گدھے کی آ واز کی طرح چلا کرروئیں گے پہلے آ نسونکلیں گے جب آ نسوختم ہو جائیں گے جب آ نسوختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے،روتے روتے گالوں میں خندقوں کی مثل گڑھے پڑ جائیں گئے،رونے کاخون اور پہیپاس قدر ہوگا کہ اس میں کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے گئیں۔العیاذ باللہ۔



# كتاب الطهارة

## وضو

1- عَنْ آبِى مَسَالِكِ الْاَشْعَرِيِّ قَسَالَ قَسَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ الطَّهُوُدِ شَطُرُ الْإِيْمَانِ (مسلم شريف)

" خضرت ابوماً لک اشعری طالعین نے کہا کہ رسول کریم منا تینی اس کے فرمایا کہ پاکیزگی فرمایا کہ پاکیزگی فرمایا کہ باکیزگی فصف ایمان ہے'۔

2- عَنْ عُثُمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مَنْ تَوَضَّاً فَاحْسَنَ الْوَ صُوْءَ خَرَجَتُ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَنْحُو جَمَنْ تَحْتِ اَظْفَادِهِ - (بخاری مسلم)

''حضرت عثمان و للنَّهُ فَي مَه كَه مركارافقرس فَالْيَّيَامُ فِي فرمايا كه جو شخص وضوكر به اورا چهاوضوكر به فواس كه كناه اس كه ميس سے نكل جاتے ہيں يہاں تك كه اس كے ناه اس كے ناه اس كے ناه اس كے ناه اس كے نافوں كے بنجے سے بھی نكل جاتے ہيں ''۔

3- عَنْ سَعِيْدِ بُنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْكُ لَا وَضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذُ كُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ۔

'' حضرت سعید بن زید طالبنیا نے کہا کہ رسول کریم ماگاتیکی کے فرمایا کہ جس نے وضو کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو ( کامل ) نہیں''۔

4- عَنْ أَبِى هُوكِيْرةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْكَ الْجَالَةِ مَا لَيْكُ الْمَاكُمُ وَإِذَا تَوَضَأْ تُمُ فَابُدَوُّا بِايَا مِنِكُمُ لَهُ (احمر ابوداؤد)

'' حضرت ابو ہر رہے وظائفۂ نے کہا کہ حضور ملکا ٹیڈیلم نے فر مایا کہ جب کیٹر ایہنویا وضوکرو اسپنے داسنے سے شروع کرؤ'۔ 5- عَنْ عُشُمَانَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنَّ مَنَّانَ تَوَضَّاءَ ثَلَثا ثَلثاً وَقَالَ هَٰذَا وُضُونِي وَوَضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي - (مَثَلُونِ)

' و حضرت عثمان مِنْ اللهٰ فالله في أن على الله و الله من الله الله و الله الله و الله و الله و الله و الله و ا

فرمایا کدید میرااور مجھے پہلے جوانبیاء کرام پیلے تصان کا وضو ہے۔

6- عَنْ عَا نِشَةً قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَمَ السِّواكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَعِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ (احد ادار)

'' حضرت عائشہ طلی بھٹی نے کہا کہ سرکارا قدس سکی تیکی نے فرمایا کہ مسواک منہ کو باک کرنے والی اور بروردگارکوراضی کرنے والی چیز ہے'۔

رے وہ اپنی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَّسُولُ اللّهُ عَلَیْ اَوْلا اَنْ اَشْقَ عَلیٰ اُمَّتِیْ اللّهُ عَلَیٰ اَمْ اَللّهُ عَلَیٰ اَللّهُ عَلَیٰ اَللّهُ عَلَیٰ اَللّهُ عَلَیٰ اَللّهُ عَلَیٰ اَلْمَ اَللّهُ عَلَیْ اَللّهُ عَلَیْ اَللّهُ عَلَیْ اَللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

## وضوكرني كالمسنون طريقه

پہلے نیت کرے اور پھر اسم الندار من الرحیم پڑھنے کے بعد کم ہے کم تین تین مرتب او پر کے دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کرے نہ کہ اسبائی میں اور اس طرح کہ پہلے داہنی جانب کے اوپر کے دانت پھر دائنی جانب کے جانب کے دانت پھر ہائیں جانب کے دانت پھر ہائیں جانب کے بنجے کے دانت پھر ہائیوں ہے شروع کرکے گئے تک تین بار پانی بہائے (بیاس صورت میں ہے جب کسی برتن یا لوٹے وغیرہ سے وضو کر رہے ہوں) پھرلوٹے کو دانت ہائے میں میں ہے جب کسی برتن یا لوٹے وغیرہ سے وضو کر رہے ہوں) پھرلوٹے کو دانے ہاتھ میں لین بہتے ہے دائیوں کی گھائیاں میں ہے در ایک ہائے وار کر ہائیں باتھ پر تین بار ای طرح وض سے وضو کرتا ہوتو گؤں تک ہاتھوں کی گھائیاں باتھ داہنا ہاتھ ڈال کرتین بار ہلائے اور پھر بایاں ہاتھ ڈال کرتین بار ہلائے پھر حض میں پہلے داہنا ہاتھ ڈال کرتین بار ہلائے اور پھر بایاں ہاتھ ڈال کرتین بار ہلائے پھر

تین بارکلی اس طرح کرے کہ منہ کی تمام جڑوں اور دانتوں کی سب کھڑ کیوں میں یانی پہنچے جائے اور اگرروزہ دار نہ ہوتو ہر کلی غرغرہ کے ساتھ کرے پھر بائیں ہاتھ کی چھنگلیا ناک میں ڈ ال کراسے صاف کرے اور سانس کی مدد سے تین پاراس طرح دھوسئے کہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لوتک اور بیبٹانی کے اوپر کچھسر کے حصہ سے لے کر ٹھوڑی کے نیجے تک ہر ہر حصے پریائی بہہ جائے اور داڑھی کے بال وکھال کو دھوئے ہاں اگر داڑھی کے بال گھنے ہوں تو کھال کا دھونا فرض نہیں صرف مستحب ہے۔ اور داڑھی کے جو بال منہ کے دائرے ے بیجے ہیں ان کو بھی دھوئے اور داڑھی کا خلال کرے اس طرح کہ اٹگلیوں کو گردن کی طرف ہے داخل کرے اور سامنے نکالے۔ پھر دونوں ہاتھوں پر کہنیوں سمیت یا فی مل کر داہنے ہاتھ اور پھر یا ئیں ہاتھ اور پھر یا ئیں ہاتھ پرسرناخن سے شروع کر کے کہنیوں کے او پرتک بال اور ہر حصہ کھال پرتین باریانی بہائے۔ پھرسر کامسے اس طرح کرے کہ دونوں ہاتھوں کے انگو تھے اور کلمہ کی انگلیاں چھوڑ کر ہاقی تنین تنین انگلیوں کے سرے ملا کر بیبتا تی کے بال اٹنے کی جگہ برر کھے اور سر کے او پر کے حصہ برگدی تک انگلیوں کے پیٹ ہے سے کرتا ہوا لے جائے اور ہتھیلیاں سرے جدار ہیں پھر وہاں سے ہتھیلیوں سے سر کی دونوں ۔ كرونوں كوسى كرتے ہوئے بيٹانى تك داپس لائے۔ يا تين انگلياں سركے الكے جھے ير ر کھے اور ہتھیکیاں سرکی کروٹوں پر جمائے ہوئے گدی تک کھینچنا لے جائے اور بس پیمراس کے بعد کلمہ کی انگلیوں کے پیٹ ہے کان کے اندرونی حصہ کامسح کرےادرانگوٹھوں کی پیٹ سے کان کے باہری حصد کامسے کرے اور انگلیوں کی پیٹ سے گردن کامسے کرے پھریاؤں يرنخنون سميت ياني ملے اور بيلے داہنے ياؤں پھر بائيں ياؤں پرانگيوں كيطرف ہے مخنوں کے اوپر تک ہر بال اور ہر حصہ کھال پر تین تین بار یائی بہائے اور انگلیوں میں خلال بالتين ہاتھ كى چھنگليا ہے اس طرح كرے كەدابىنے ياؤں كى چھنگليا ہے شروع كر كے انگو تھے پرختم کرے اور بائیں یاؤں میں انگو تھے ہے شروع کر کے چھنگلیا پرختم کرے اور ہرعضو وهوتے وفت درووشرف پڑھتار ہے کہ افضل ہے۔

### ضرورى انتتإه

1- سنی عضو کے دھونے کے بیمعنی ہیں کہ اس کے ہر حصہ پر کم سے کم دو بوند یانی بہہ جائے۔(بہارشریعت جلد اصفحہ ۹۳) اور در مختار مع ردامحتا رجلد اصفحہ ۲۷ میں ہے۔ اِسے اللَّهُ الْمَآءِ مَعَ التَّفَاطُرِ وَلَوُقَطُرَةً وَفِى الْفَيْضِ اَقِلَّة قَطِرِتَانَ فِى الْاصَحْرِاسَ عبارت کا حاصل معنی ریہ ہے کہ نقاطر کے ساتھ یائی بہایا جائے اس طرح کے عضو کے ہر حصہ بریم ہے کم دو بوند یانی بہہ جائے اور فناؤی عالمگیر جلد اول مصری صفحی میں۔ لا يجُوزُ الوضُوءُ مَا لَمْ يَتَقَاطُرِ الْمِاء لِين جب تك كداعضائ وضوك برحمه بر یانی کی بوند کیے بعد دیگر ہے نہ گز رجائے وضونہ ہوگا اور عنامیشرح ہدایہ میں ہے۔الْبُ لَـلُ بالكمآء في المعسولاتِ يَقُسُطُ الْفَرْضَ لِعِيْ حِن اعضاء كادهونا فرض بهاتبين صرف بإنى مديم ولين برفرض ادانه موكاللذاجولوك وضوكرت وفت اعضايرتبل كى طرح یانی صرف چیڑ لیتے ہیں یا بعض حصے برتو یانی بہاتے ہیں اور بعض حصے کوصرف بھگو كرچھوڑ دیتے ہیں مثلاً بیشانی کے بالائی حصے کان کے کنارے، ہاتھ کی کہنیو ں اور یاؤں کے مختول میرتر ہاتھ پھیر کیتے ہیں اور یائی نہیں بہاتے ہیں ان کا وضوبیں ہوتا اس لئے کہ قرآن كريم في اعضاء كوهون كالحكم ديا بالإناصرف بطكوني سے وضونه ہوگا۔ افسوس صدافسوس آج عوام اكترخواص بھى اس مسئلە سے لايروائى بريتے ہیں اورآ بت كريمه عَامِلَة نَاصِبَة تَصلى تَاراً حَامِية كمصداق بنت بي (يعنى كام كري، مشقت جھیلیں جا ئیں پھڑکتی آگ میں )العیاذ باللہ تعالی۔

إِنْ كَانُّ الْإِنَاءُ صَغِيْرًا اَنْ يُناحُذَهُ بِشِمَالِهِ وَيُصِبُ الْمَاءَ عَلَىٰ يَمِينَهِ ثَلثا ثُمَّ يَا خُذُهُ بِشِمَالِهِ وَيُصِبُ الْمَاءَ عَلَىٰ يَمِينَهُ ثَلثا ثُمَّ يَا خُذُهُ إِينَ مِنْ الْمَاءَ عَلَىٰ يَمَارِهِ كَذَٰ لِكَ-اورمراقَ الفلاح مُعْطِعا وَيَ مُصرى مَا خُدُهُ مِنْ الْمَاءَ وَيُصِبَهُ عَلَى يَسَارِهِ كَذَٰ لِكَ-اورمراقَ الفلاح مُعْطَاوَى مُصرى صَفْحَهُ مَا مُنْ الْمَا يَعِد وَيسَنُّ البَدَاءَةُ أَبِالْغُسُلِ مِنْ دُوْسَ الْاصَابِعِد

3۔ بہت سے لوگ یوں کرتے ہیں کہ ناک یا آنکھ یا بھنووں پر چلوڈ ال کر سارے منہ پر پھیر لیتے ہیں اور یہ بچھتے ہیں کہ منہ صل گیا حالانکہ پانی کا اوپر چڑھنا کوئی معنی نہیں رکھتا اس طرح منہ دھونے ہے منہ ہیں دھلتا اور وضونہیں ہوتا۔ (بہارٹر بعت)

4۔ وضوکرنے میں مندرجہ ذیل ہاتوں کی احتیاط ضروری ہے۔ پیبٹانی کے اوپر بال جمنے کی عگہ سے یانی کا بہنا فرض ہے۔ داڑھی مونچھ اور بھنوؤں کے بال اگر استے جھندرے ہوں کہ نیجے کی کھال جھلکتی ہوتو کھال پریانی بہانا ضروری ہے۔ صرف بالوں کا دھونا کا فی نہیں۔ آنکھاندر تھسی ہوتو آنکھاور بھنوؤں کے درمیانی حصہ پریانی بہانے کا خاص خیال ر کھے۔منہ دھوتے وفت آنکھیں اور ہونٹ سمیٹ کرز ور سے بندنہ کرے در ندیجھ حصہ ره جانے کی صورت میں وضونہ ہو گا۔ بعض او قات آئکھ میں کیچیڑ وغیرہ سخت ہوکر جم جاتا ہےا۔ چھڑا کریانی بہانا ضروری ہے۔ رخساراور کان کے درمیانی حصہ یعنی نیٹی برکان کے کنارے تک یانی بہانا فرض ہے اس سے اکثر لوگ غفلت برتے ہیں۔ ناک کے سوراخ میں تمیل وغیر ہو یا نہ ہو بہر حال اس پر پانی ڈالنا ضروری ہے۔ جنتنی واڑھی چبرے کی حد میں ہواس کا دھونا فرض ہے اور نگی ہوئی داڑھی کامسح کرنا سنت اور دھونا مستحب ہے۔ یانی بہانے میں انگلیوں کی گھائیوں اور کر دنوں کا کھاظ ضروری ہے خصوصاً یا وُں میں اس کی انگلیاں قدرتی طور برملی رہتی ہیں۔ بڑھے ہوئے ناخنوں کے اندر جو عگہ خالی ہواس کا دھلنا ضروری ہے۔ نا خنوں کے سرے سے کہنیوں کے اوپر تک ہاتھ کا ہر پہلواور ایک ایک بال کی جڑے نوک تک دھل جانا ضروری ہے چلو میں یانی لے کر كا أنى يرالت دينا بركز كافى نه بوگا- كبنيوس يرياني بهان كاخاص خيال ركھ كماكتر ب احتیاطی میں دھلتی نہیں صرف تر ہوکورہ جاتی ہے بلکہ بعض لوگوں کی کہنیاں تر بھی نہیں ہوتیں۔انگوشی، چوڑی، کلائی کے زیورات اور یاؤں کے ہروہ زیور جو شخنے پر یا شخنے ہے۔

ینچ ہوں انہیں ہٹا کران کے پنچ پانی بہانا ضروری ہے پور ہمرکا سے سے اور چوتھائی سرکا مسح فرض ہے۔ بعض لوگ صرف انگلیوں کے سرے سر پرگزار دیتے ہیں اور بس ۔ جوفرض کی مقدار کو بھی کانی نہیں ہوتا اور بعض لوگوں کا مسے بیہ ہے کہ ٹو پی اٹھا کر پھر سر پر رکھ دیتے ہیں اور بس ۔ ایسے لوگوں کا وضونہیں ہوتا اور نمازیں بے کار ہوتی ہیں ۔ پاؤں دھونے میں مختوں ، تلوں ، ایر یوں اور کو نجوں کا خاص طور پر خیال رکھیں کہا کثر بے احتیاطی میں بیر صے دھلنے ہے دہ جاتے ہیں اور وضونہیں ہوتا۔

5- عضوکے ہر جصے پر تین بار پانی بہانا سنت ہے خواہ تین بار پانی بہانے کیائے کئی چلو پانی لئے است کے کہانا سنت ہے خواہ تین بار پانی بہانا سنت لینا پڑے اس لئے کہ تین چلو پانی لینا سنت نہیں بلکہ پورے عضو پر تین بار پانی بہانا سنت ہے جیسا کہ درمختار مع شامی جلداول صفح ۸۳ میں ہے۔ تَشْلِیْتُ الْغُسْلِ الْمُسْتَوعِبَ وَلَا عِبْرَةِ لَلْغُوْ فَاتِ للنزاتین چلو پانی لینے کوسنت سمجھنا غلطی ہے۔

و کا عِبْرَةِ لَلْغُوْ فَاتِ للنزاتین چلو پانی لینے کوسنت سمجھنا غلطی ہے۔

(

6- وضوکے پانی کے کیے شرعا کوئی مقد ارمعین نہیں جیسا کہ شرح مشکوۃ جلداول صفحہ اسلامیں ہے۔ الاجماع علیٰ اِنَّهٔ لَا یَشْتُ وط قَدُرٌ مُعَیِّنَ فِی مَآءِ الْوَضُوءِ وَالْمُعُسُلِ البُذَا تَا زیادہ پانی خرج نہ کرے کہ اسراف ہواور نہ اس قدر کم خرج کرے کہ سنت ادا نہ ہو بعض لوگ صرف ایک جھونے سے پانی کے لوئے سے وضو بنانے کی کوشش کرتے ہیں خدائے تعالی انہیں وھونے اور بھگونے کا فرق سمجھنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آئین۔

7- اگرا تنابانی نہ ہوکہ وضومیں ہرعضوکو تین تین بار دھویا جاسکے تو دوبار دھوئے اوراگر دو دوبار دھوئے اوراگر دو دوبار دھونے کے لیے کافی نہ ہوتو ایک ایک بار دھوئے اوراگرا تنابھی نہ ہوکہ منہ اور دونوں کہ منہ اور دونوں یا وَل محنوں سمیت ایک بار دھو سکے تو اب تیم کر کے ممازا داکرے۔
ممازا داکرے۔

8- غیر کے نابالغ لڑکے ہے بلا معاوضہ پانی بھروا کروضوکرنا یا کسی دوسرے کام میں لانا حائز نہیں (بہارشراعت) درمختار مع شامی جلد مهضه اسان بنس ہے۔ لا تصبیح هِبَهُ صَغِیر۔ ۷- بعض مسجدوں میں چھوئے حوش یا کسی بڑن میں بانی و نا ہے اکثر لوگ جو بے وضو ہوتے ہیں ہاتھ دھوئے بغیر چھوٹے برتن سے پانی نکالتے ہوئے انگی کا پورا ناخن پانی میں داخل کردیے ہیں اس طرح وہ پانی مستعمل ہوجا تاہے۔اس سے وضوکر ناجا کر نہیں۔
10- ڈول ، بالٹی ،گھڑ ایا لوٹا یا پاٹ کے پانی میں بے وضوآ دی کے بے دھلے ہاتھ کا ناخن یا انگلی کا پورا چلا گیا تو وہ پانی مستمل ہوگیا اس سے وضوکر ناجا کر نہیں۔اور اگر پہلے ہاتھ دھولیا تو جو حصد دھلا ہواسے پانی میں ڈال سکتے ہیں پانی مستعمل نہ ہوگالیکن اگر ہاتھ وھولیا تو جو حصد دھلا ہواسے پانی میں ڈال سکتے ہیں پانی مستعمل نہ ہوگالیکن اگر ہاتھ وھولیا تو ہو حصد دھلا ہواسے پانی میں ڈال سکتے ہیں پانی مستعمل نہ ہوگالیکن اگر ہاتھ وہولیا تو ہو حصد دھلا ہواسے پانی میں ڈال سکتے ہیں پانی مستعمل نہ ہوگالیکن اگر ہاتھ وہولیا تو ہو کئی یا پیشاب کیا تو اب ہاتھ دھولیا تو ہوگی یا پیشا ہوجائے گا۔

11- مستعمل پانی کو وضو کے قابل بنانے کا طریقہ رہے کہ جو پانی مستعمل نہ ہوا ہو۔اے مستعمل میں اس قدر ملادیا جائے کہ مستعمل کم اور غیر مستعمل زیادہ ہوجائے۔ یا مستعمل کے مستعمل نے دہ ہوجائے۔ یا مستعمل کے برتن میں غیر مستعمل پانی اتنا ڈالا جائے کہ وہ برتن بھر کر بہنے لگے تو سب پانی قابل وضوم و جائے گا۔ (در مخارم میں دوالحقار)

12- ناخن پاکش استعال کیا جس ہے ناخنوں پر ہلکی نہ جم گئی تو اگر ناخنوں سے پاکش صاف کے بغیر وضو کیا تو وضونہ ہوا۔

13- استخاکے نیچے ہوئے پانی سے وضو کرنا جائز ہے اسے پھینک دینا سخت نا جائز وگناہ ہے۔ 14- وضو کے نیچے ہوئے پانی کو پھینک دینا حرام ہے اور کھڑے ہوکر بینا تو اب ہے۔ 15- جو وضونماز جنازہ کے لیے کیا گیا اس سے ہرنماز پڑھ سکتے ہیں۔

# وضوتور نے والی چیزیں

1- عَنْ عَلِى بْنَ طَلَقٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَم إِذَا فَسَا
 آحَدُ كُمْ فَلْيَتُوضَاءُ ( ترندى ابوداؤر)

''حصرت علی بن طلق و النفرز سنے کہا کہ رسول کریم مالینیو اسنے قرمایا کہ جب تم میں سے سے کئی میں سے کئی میں سے کئی میں سے کئی ہوا خارج ہوتو وہ وضوکر ہے'۔

2- عَنْ عَلِي قَالَ سَنَلْتُ النَّبِى ظَلْتُ مِنَ الْمَذْي فَقَالَ مِنَ الْمَذْي

الْوُضُوعُ (ترندَى)

" حضرت علی کرم القد و جہدنے فر مایا کہ میں نے نبی کریم منگانی آمے مذکی کے متعلق وریافت کیا تا ہے۔ (یعنی وریافت کیا تو حضور النائی آمے میں ایک کے متعلق وریافت کیا تو حضور النائی آمے میں کہ مذمی نکلنے سے وضووا جب ہوجا تا ہے۔ (یعنی وضورُوٹ جاتا ہے۔)"۔

- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْهُ الْهُ الْهُ صَلَّحَ عَ اللهُ تَعَلَىٰ مَنْ نَامَ مُضْطَحِعاً فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اِسْتَرَجَتُ مَفَاصِلُهُ - الْوُلُونُ صُوْءً عَلَىٰ مَنْ نَامَ مُضْطَحِعاً فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اِسْتَرَجَتُ مَفَاصِلُهُ - الْوُلُونُ الْوَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

" حضرت ابن عباس میلاند نے کہا کہ حضور القید اسے فرمایا کہ جوشخص لیٹ کر ( نیند سے ) سوجائے اس پروضووا جب ہے اس کے جوڑ وصوحائے اس پروضووا جب ہے اس کے جوڑ وصلے پڑجاتے ہیں''۔
وصلے پڑجاتے ہیں''۔

### اغتياه

1- انبيائ كرام يهم الصلوة ولسلام كاسونا ناقض وضوئيس ال كے كدان كى آئك ساسوتى بين اوردل بيدارر بها ہے۔ واللَّفظُ لِلْبَحْدِ الرَّائِقِ إِنَّ النَّوْمَ مُضْطَحِعاً نَا قِضَ اللَّه تعالىٰ عليه وسلم صرح فى القينية اور سعا يجلدا صفى الله يعالىٰ عليه وسلم ليس بناقض لِقُولِهِ صفى السّبين على الله تعالىٰ عليه وسلم ليس بناقض لِقُولِهِ تَسَامُ عَيْنَا ى وَلا يَسَامُ قَلْبِي كَمَا نَصَ عَلَيْهِ جمع مِمَّنُ صَنَّهُو عَلَيْهِ فِي الْخَصَائِصِ اصاور بخارى شريف جلدا صفى ١٠٠٠ ميں ہے۔ الآئيساءُ تَسَامُ اعْيَنَاهُمُ الله عَلى الله عليه عَلَيْهِ مَعْ مَنْ صَنَّهُو عَلَيْهِ فِي الْمَاسِينَ مِن الله الله الله عليه عَلَيْهِ مِعْ مِمَّنُ صَنَّهُ وَ عَلَيْهِ فِي الله عَلَيْهِ فِي الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

2- عوام میں جومشہور ہے کہ گھٹنایا ستر کھلنے ،اینایا پرایا ستر دیکھنے سے وضوحا تار ہتا ہے ۔ یہ سیج تہیں۔(بہارشر بعت جلدم)

3- مندرجہ دیل چیزوں ہے وضوٹوٹ جاتا ہے۔ باخانہ، بیشاب، ودی، ندی منی، کیزا، بیشاب، ودی، ندی منی، کیزا، بیشری کامرد یاعورت کے ایسے ہوا خارج

ہونا،خون یا بیپ یا زرد یانی کا کہیں ہے نکل کرائی جگہ بہنا جرکا وضویا عسل میں وھونا فرض ہے۔کھانایا پانی یاصفراکی منہ بھر قے آنااس طرح سوجانا کہ جسم کے جوڑ ڈھلے پڑ جا کیں۔ بیبوش ہونا، جنون ہونا،غشی بوناکسی چیز کا آنا نشہ ہونا کہ کہ چلتے میں پاؤں لڑکھڑ اکیں، بالغ آدمی کورکوع وجود والی نماز میں آئی زور سے ہنسنا کہ آس پاس والے سنیں، دکھتی آنکھ سے آنسو بہنا (اور یہ آنسونایاک) مباشرت فاحشہ یعنی مردا ہے آلہ کو تندی کی حالت میں عورت کی شرمگاہ یا کسی مرد کی شرمگاہ سے ملائے۔ یا عورت عورت باہم ملائیں بشرطیکہ کوئی شے حائل نہ ہوناناقض وضو ہے۔ (بہا بڑ بھت)

# إستنجاء

 ١- عَنُ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النّبِي صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاء نَوْعَ خَاتَمَه \_ (ابوداؤد، تَرْنُر)

'' حضرت انس بنائیز نے فرمایا کہ نبی کریم سنائیز کم جاتے تو اپنی انگوشی اتارد ہے۔ (اس لئے کہ اس پرمحمد رسول التدنقش تھا)

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی مراہی اس حدیث شریف کے تحت فرماتے ہیں کہ ''ازی جامعلوم شد کہ داخل متوضا را باید کہ چیز ہے را کہ درو ہے نام خداور سول خداوقر آن ست باخود نبر دودر بعض شروح گفته کہ ایں شامل ست اسائے تمام انبیاء راصلوت اللہ و تسلیماتہ کیسیم اجمعین ۔ (اعد الله عات جلداصفیا ۲۰)

يعنى ال حديث معلوم بواكه بيت الخلاء مين داخل بونے والے وجائے اور بعض الوجس ميں خدا اور رسول كانام قرآن كاكوئى كلمه بوتو اسے اپنے ہمراہ نہ لے جائے اور بعض شروع ميں خدا اور رسول كانام قرآن كاكوئى كلمه بوتو اسے اپنے ہمراہ نہ لے جائے اور بعض شروع ميں كہا گيا ہے۔ ثروع ميں كہا گيا ہے كہ يتكم انبيائ كرام يليم الصلوة والسلام كے اساء كو بھی شامل ہے۔ 2 حَنْ آنس قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا وَحَلَ اللّهِ صَلّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا وَحَلَ اللّهُ ا

3- عَنْ اَبِى اَيُّوْبَ الْانْصَارِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ إِذَا اَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُو االْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدُبِرُوهَا لَهُ اللهُ عَالَى)

''حضرت ابوابوب انصاری زانشیٔ نے کہا کہ رسول کریم سکانیڈی نے فرمایا کہ جب تم پاخانہ (یا پیشاب) کے لیے جا دُ تو قبلہ کی طرف منہ نہ کر واور نہاس کی جانب پیٹھ کرو'۔ حضرت شیخ عبد الحق محدِث وہلوی محید الی باب الاستنجاء میں فرماتے ہیں کہ نہ ہب امام اعظم ابو حذیقہ آن ست کہ استقبال قبلہ واستدبار آن در بول و عاکظ حرام ست چہ در صحرا وچہ درخانہا۔ (افعۃ اللمعات جلداصفیہ ۱۹۸)

لینی حضرت امام اعظم ابوحنیفہ وٹائٹئے کا مذہب سے کہ پیشاب یا یا خانہ کرنے میں قبلہ جانب منہ یا پیٹے کرنا حرام ہے خواہ جنگل میں ہویا گھروں میں۔

4- عَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَرَادَالُحَاجَةَ لَهُ لَكُمْ يَرُفَعُ ثُوْبَهُ حَتَى يَذُنُومِنَ الْآرُضِ ( ترنری، ابوداؤد) لَمْ يَرُفَعُ ثُوبَهُ حَتَى يَذُنُومِنَ الْآرُضِ ( ترنری، ابوداؤد)

فرمات توجب تك بيضة بوئ زمين ك قريب نه ينج جات كيرُ اندا تُعات "-

5- عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ سَرُجِسَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُولُنَ آحَدُ كُمْ فِى جُحرٍ (ابوداوَد، أَدَانَ)

"خصرت عبدالله بن سرجس والنفيظ في كما كه رسول كريم النفيظ في فرمايا كه تم بيس في محولي شخص سوراخ كها ندر جرگز بيشاب نهرك"-

6- عَنْ عُمَرَ قَالَ رَانِي النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا اَبُولُ قَائِماً فَقَالَ يَاعُمَرُ لَا تَبُلُ قَائِماً فَمَا بُلُتُ قَائِماً بَعُدُ ـ (تنه، الله)

" حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم سی اللہ اے مجھے اس حال میں و یکھا کہ میں کو میں کھٹرے میں کھٹرے مور پیشاب کررہا تھا تو حضور سی اللہ اے عمر! کھڑے ہوکر پیشاب نہ کیا کہ واس کے بعد میں نے کھڑے ہوکر بھی بیشاب نہ کیا کہ واس کے بعد میں نے کھڑے ہوکر بھی بیشاب نہ کیا کہ واس کے بعد میں نے کھڑے ہوکر بھی بیشاب نہ کیا کہ واس کے بعد میں نے کھڑے ہوکر بھی بیشاب نہ کیا کہ واس کے بعد میں نے کھڑے ہوکر بھی بیشاب نہ کیا کہ واس کے بعد میں نے کھڑے ہوکر بھی بیشاب نہ کیا کہ واس کے بعد میں ا

#### اننتاه

1- طہارت سے بیچے ہوئے پانی ہے وضو کر سکتے ہیں اسے پھینک دینااسراف ہے۔ (بہار شریعت)

2- تہبند اور لنگی بہننے والے پیشاب کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے ران کھول کر بیٹھ جاتے ہیں ناجائز وحرام ہے اس لئے کہلوگوں کے سامنے ستر بالا جماع فرض ہے۔

اورجیبا کردالمخارجلداصفی ۲۸۲ میں ہے۔ اِذَا کَانَ خَارِجَ الصَّلَافِ یَجبُ السَّتُو بِ اِللَّهُ اِلَىٰ مَا بِحَضُرَةِ النَّاسِ اِجْمَا عَا اور در مخار میں ہے۔ هِ یَ لِلرِّجَالِ مَا تَحْتُ سُرَّتِهِ اِلَیٰ مَا تَحْتَ رَکْبَتُهُ عَوْرٌ وَ عِنْدَ عُلَمَانِنَا تَحْتَ رَکْبَتُهُ عَوْرٌ وَ عِنْدَ عُلَمَانِنَا تَحْتَ رَکْبَتُهُ عَوْرٌ وَ عِنْدَ عُلَمَانِنَا جَمِيهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اور مِهار مُربعت جلد سوم صفحہ ۲۵ میں ہے کہ بعض بے باک جمید عاد اور بہار شریعت جلد سوم صفحہ ۲۵ میں ہے کہ بعض بے باک ایسے بی کہ لوگوں کے سامنے گھٹے بلکہ راب تک کھو لے رہتے ہیں یہ جی حرام ہے اور اسکی عادت ہے قان ت ہے۔

### غسل

أَلُّهُ عَالِشَةٌ قَالَتُ سُئِلَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ الْمَدِي الرَّجُلِ اللّذِي الرَّجُلِ اللّذِي الرَّجُلِ اللّذِي اللّذِي اللّهُ عَالَى اللّهُ اللهِ المَّدِي الرَّجُلِ اللّهِ عَلَيْهِ قَا لَتُ الْمُ سُلَيْمِ هَلْ يَرِى الْمَدُاءَ وَ تَراى ذَلِكَ عُسُلٌ قَالَ لَا عُسُلٌ عَلَيْهِ قَا لَتُ الْمُ سُلَيْمِ هَلْ عَلَى الْمَدُاءَ وَ تَراى ذَلِكَ عُسُلٌ قَالَ لَا عَمْ إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ .

" حضرت عائشہ فری فیٹ نے فر مایا کہ رسول کریم مالی کے اس مرد کے بارے میں دریافت کیا گیا گیا گیا گیا گیا ہے اوراحتلام یا دنہ ہو۔ فر مایا عسل کرے اوراس مخض کے بارے میں پوچھا گیا جسے خواب کا یقین ہے اوراز کی نہیں یا تا فر مایا اس پر عسل نہیں۔ حضرت ام سلیم فران کی اس نے عرض کیا ، کیا عورت اس کود کیھے تو اس پر عسل ہے؟ فر مایا ہاں ، عورتیں مردوں کی مثل ہیں '۔

2- عَنْ أَبِي هُورَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اِذَا جَلَسَ اَحَدُ كُمْ بَيْنَ شُعْبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَحَدَهَا فَقَدُ وَجَبَ الْغُسُلُ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلُ - (بخارى سلم)

' حضرت ابو بريره رَالْ فَيْ نَهُ كَمَا كَهِ حضور سُؤَيْدَ أَمْ فَيْ فَرِما يَا كَهُ جَبِهُم مِينَ سِهِ كُولَى عُورت كى جارول شاخول يعنى باتقول اور باؤل كے درمیان بیشے پھر كوشش يعنى ہم بسرى كر ہے قسل واجب ہوگيا اگر چمنى نہ نكائے۔

بسرى كر ہے قسل واجب ہوگيا اگر چمنى نہ نكائے۔

3- عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النّبِى عَلَيْكُ إِذَا كَانَ جُنْبًا فَالَتْ كَانَ النّبِى عَلَيْكُ إِذَا كَانَ جُنْبًا فَارَادَ النّبِى عَلَيْكُ إِذَا كَانَ جُنْبًا فَارَادَ الْذَيْ يَاكُلُ اَوْ يَنَامَ تَوَضّاءَ وُضُولَهُ لِلصَّلَاةِ . (بَعَارِي اللّهِ)

" و حضرت عا کشہ زائع شائے شائے فر مایا کہ نبی کریم سی تلائم جب جنبی ہوتے بھر کچھ کھانے یا سونے کاارادہ فر ماتے تو وضو کر لیتے جس طرح کہ نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے'۔

4- عَنْ اَبِى هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُ مَحْتَ كُلِّ شَعْرَةِ جَنَابَةٌ فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَانْقُوا الْبَشَرَةَ (ابوداؤد، تزنری)

''حضرت ابو ہر برہ وٹالٹنڈ نے کہا کہ رسول کریم سلطنٹیڈ مے نے فرمایا کہ ہر بال کے بیجے جنابت کا اثر ہے اس کے بیج جنابت کا اثر ہے اس لئے ہر بال دھوؤاور بدن کوصاف ستقرا کرو''۔

طاعلی قاری علیه رحمة الباری اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ فَلَوْ بَقِیتُ شَعُوةٌ وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ

5- عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنا بَةِ بَلَةً فَعْسَلَ يَدَيهُ ثُمَّ يَتُوضَا أَثُمَّ يَدُخُلُ اَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ اَصُولَ شَعْرِهِ ثُمَّ يَصُبُ عَلَىٰ رَاسِهِ ثَلْتَ غُرَفَاتِ بِيكَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَىٰ اصُولَ شَعْرِهِ ثُمَّ يَصُبُ عَلَىٰ رَاسِهِ ثَلْتَ غُرَفَاتِ بِيكَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَىٰ جَلَيهُ مَلَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى شَمَالِهِ فَيَعْسِلُ فَوْجَهُ ثُمَّ يَتُوضَاءُ (بَعَارَى مَلَم) ثُمَّ يَعُونُ عَلَىٰ عَلَى شِمَالِهِ فَيَعْسِلُ فَوْجَهُ ثُمَّ يَتُوضَاءُ (بَعَارَى مَلَم) ثُمَّ يَعُونُ عَلَىٰ عَلَى شِمَالِهِ فَيَعْسِلُ فَوْجَهُ ثُمَّ يَتُوضَاءُ (بَعَارَى مَلَم) ثُمَّ يَعُونُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

میں ڈال کران سے سر کے بالوں کی جڑیں تر فر ماتے پھر سر پر دونوں ہاتھوں سے
تین چلو پانی ڈالتے پھر تمام بدن پر پانی بہاتے اور امام مسلم کی روایت ہے کہ
حضور سکاتی آئے (جب عسل) شروع فر ماتے تو ہاتھوں کو برتن میں داخل کرنے سے
پہلے دھو لیتے پھر دا ہے ہاتھ سے بائین ہاتھ پر پانی ڈالتے بعدا پی شرمگاہ دھوتے
پھروضوفر ماتے۔

#### انتتاه

1- غسل کاطریقہ یہ ہے کہ پہلے دونوں ہاتھ گوں تک تین مرتبہ دھوئے پھراستخا کی جگہ دھوئے اس کے بعد بدن پراگر کہیں نجاست یعنی پیٹاب یا پاخانہ یامنی وغیرہ ہوتوات دور کرے پھر نماز جیسا وضو کرے مگر پاؤں نہ دھوئے ، ہاں اگر چوکی یا پھر وغیرہ او نجی چیز پرنہا تا ہوتو پاؤں بھی دھولے۔ اس کے بعد بدن پرتیل کی طرح پانی چیڑے۔ پھر تین بار پانی بہائے۔ تمام بدن پر ہاتھ پھیرے اور ملے۔ پھر خسل کرنے کی جگہ سے الگ ہن جائے۔ اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھویا تواب دھولے اور فورا کیڑا پہن لے۔ ہن جائے۔ اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھویا تواب دھولے اور فورا کیڑا پہن لے۔ ۔ کے جردے کی جگہ میں نگے بدن غسل کرنا جائز ہے ہاں عور توں کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ (ہمارشریت)

3۔ لوگوں کے سامنے ران اور گھٹٹا کھول کر نہانا یا اتنا باریک کپڑا پہن کر نہانا کہ بدن جھلکے سخت نا جائز دحرام ہے۔ (عامۂ کتب)

4۔ منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کرعضو سے نگلنا، احتلام ہونا، حثفہ کا داخل ہونا، حیض سے فارغ ہونا، نفاس کاختم ہونا ان تمام صورتوں میں عسل کرنا فرض ہے۔ اور جمعہ، عید، بقرعید، عرفہ کے دن اور احرام باند ھتے دفت نہانا سنت ہے۔ (بہار شریعت)

# كتاب الصلوة

### اذان وأقامت

النّاس اَغْنَاقاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ (مسلم)
 النّاس اَغْنَاقاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ (مسلم)

''حضرت معاویہ بیانٹیز نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کا ٹیکٹی کوفر ماتے ہوئے سا ہے کہ مؤ دنوں کی گردنبیں قیامت کے دن سب سے دراز ہوں گی''۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث وہلوی نیستا اس حدیث کے تخت فرماتے ہیں کہ کنانیت ست از بزرگی و گردن فرازی ایشال درال روز لیعنی اس حدیث میں قیامت کے دن مؤذنوں کی بزرگی اوراعلی منصبی ہے کناریکیا گیا ہے۔(افعۃ اللمعات جلدا سفحۃ ۱۳۱)

2- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُ مَنْ اَذَّنَ سَبْعَ سِنِيْنَ مُحْتَسِبًا كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةً مَّ مِنَ النَّارِ - (ترنری ابن ابه)

'' حضرت ابن عباس بنائنڈ نے کہا کہ حضور منائنڈ کے فرمایا کہ جو محض صرف ثواب کی غرض سے سات برس اذان کیجاس کے لیے دوزخ سے نجات کھی جاتی ہے'۔

3- عَنُ جَابِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ لِبِلَالِ إِذَا اَذَّنْتَ فَتَوَسَّلُ وَإِذَا اَقَامَتِكَ قَادُرَ مَا تَفُرُ عُ الْاكِلُ مِنُ اَفَائِكُ وَإِمَّامَتِكَ قَادُرَ مَا تَفُرُ عُ الْاكِلُ مِنُ الْحَلُ مِنُ اللَّهُ عَتُصِرُ إِذَا دَ خَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ وَلَا تَقُومُوا حَتَى تَرَوُلِي مِنْ شُرِبِهِ وَالْمُعْتُصِرُ إِذَا دَ خَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ وَلَا تَقُومُوا حَتَى تَرَوُلِي لِي رَرَى

'' حضرت جابر مینانند سے روایت ہے کہ رسول کریم سالٹیڈیم نے حضرت بلال مٹانندہ سے فرمایا کہ جنب از ان کہوتو تضمر تھم کر کہواور جب تکبیر کہوتو جلدی جلدی کہواور اذ ان وتکبیر کے درمیان فاصلہ رکھو کہ فارغ ہوجائے گھانے والا اپنے کھانے سے اور پینے والا اپنی حاجت کو دفع کرنے اور پینے والا اپنی حاجت کو دفع کرنے سے اور تاوند تک کی جھے دیکھ نے اور قضائے حاجت کرنے والا اپنی حاجت کو دفع کرنے سے اور تاوند تک کھے دیکھ نے اور تاوند تک کھے دیکھ نے اور تاوند تک کھے دیکھ نے اور تاوند تک کھ نے دیکھ نے کھڑے نہ ہو'۔

4- عَنْ عَلْقَمَةً بُنِ وَقَاصٍ قَالَ إِنَّى لِعِنْدَ مُعَاوِيَةً إِذَا آذَنَ مُؤَ ذِنْهُ فَقَالَ مُعَاوِيَةً وَكَا قَالَ مُؤَذِنَهُ خَتَّى إِذَا قَالَ حَى عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِي بِاللهِ فَلَمَ قَالَ مَعْ وَلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَا بِاللهِ الْعَلِي بِاللهِ الْعَلِي بِاللهِ فَلَمَ اللهِ فَلَمَ اللهِ فَلَمَ اللهِ اللهِ الْعَلِي بِاللهِ الْعَلِي بِاللهِ الْعَلِي بِاللهِ الْعَلِي بِاللهِ الْعَلِي اللهِ فَلَمَ اللهِ فَلَمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

" حضرت علقمہ بڑائیڈ نے فرمایا کہ میں نے حضرت معاویہ بڑائیڈ کے پاس بیٹا تھا کہ ان کے مؤون نے اذان پڑھی حضرت معایہ بڑائیڈ نے بھی وہی الفاط کے جو مؤون نے کہے۔ یہاں تک کہ جب موذن نے حی الصلاۃ کہا تو حضرت معاویہ نے لاحول ولا قوۃ الا باللہ کہا اور جب مؤذن نے حی علی الفلاح کہا تو حضرت معاویہ نے معاویہ نے لاحول ولا قوۃ الا باللہ کہا اور جب مؤذن نے حی علی الفلاح کہا تو حضرت معاویہ نے معاویہ نے لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کہا اور اس کے بعد حضرت معاویہ نے وہی کہا جومؤذن نے کہا پھر حضرت معاویہ بڑائیڈ نے فرمایا کہ میں نے حضور مؤلید کے سے سنا کہ آپ اسی طرح فرماتے متھے

#### اغتباه

- 1- اذان منڈیر پر یا خارج مسجد پڑھی جائے۔داخل مسجد اذان پڑھنا مکروہ ومنع ہے خواہ اذان بنج وقتی نماز کیلئے ہو یا حطبہ جمعہ کے لیے۔دونوں کا تھکم ایک ہے۔ (عالمکیری، فنج القدیر، بڑالرائق طحطاہ کی وغیرہ)
- 2- ناسمجھ منتیج جنبی اور فاسق اگر چہ عالم ہی ہوان کی اذ ان مکروہ میں لہٰزاان سب کی افران کا اعادہ کیا جائے۔(درمخار، بہارشریعت)
- 3- اذان میں حضور پرنور شافع ہوم النفور مل النیوام کا نام مبارک سن کرانگو منظے چومنا اور آتھوں ۔3- اذان میں حضور پرنور شافع ہوم النفور ملی ماقی الفلاح مصری صفحہ ۱۲۳ اور ردا کھتا رجلداول مصری سے سے لگانامستخب ہے۔ طحطا وی علی مراقی الفلاح مصری صفحہ ۱۲۳ اور ردا کھتا رجلداول مصری

4- اذان وا قامت كورميان صلاة پر هنايين بلندآ واز الصّلاة و السّكرة عكيك يا دَسُولَ اللّه كهناجا كروستجب السملاة كانام اصطلاح شرح من تحويب اور تحويب كوفقها علام في نماز مغرب كعلاه ه باقى تمام نمازول كي لي متحن قرارديا به بيا كوفقها كاملام في كل صلاة الافى المغوب هكذا في شرح حسن عند المساخوين في كل صلاة الافى المغوب هكذا في شرح النقاية للشيخ ابى المكارم وهو رجوع المؤذن الى الاعلام بالصلاة بين الاخان والاقامة وتثويب كل بلندة ما تعارفوه اما بالتنحخ وبالصلاة المندن والاقامة وتثويب كل بلندة ما تعارفوه اما بالتنحخ وبالصلاة المسلاة او قامت قامت لاته للمبالغته في الاعلام وانما يحصل ذلك بما تعارفوه كذافي الكافي مراقى الفلاح شرح تورالا بيناح من به ويثوب بعد الاذان في جميع الاوقات لظهور التواني في الامور الدينينة في الاصح و تثويب كل بلد بهسب ما تعارفه اهلها ورمرقاة شرح متكلوة للمراعلى قارى عليزجمة البارى جلداول مقي ١٨٨ مين به واستحسن لامتاخرون التثويب في المصلوات كلها اوردرالخارم ودالخار وبلداصغي المتاخرون التثويب في المصلوات كلها اوردرالخارم ودالخار وبلداصغي المناوات كلها اوردرالخارم ودالخار وبلداصغي المناوات كلها اوردرالخارم ودالخار وبلدا وبلدا على المناوات كلها اوردرالخارم ودالخار وبلدا وبلدا وتراكم والمناون كي بعدفاص صلاة و المسلوات كلها اوردرالخارم ودالخار وبلدا وبلدا ويوس المتاخرون التوالي المناوات كلها اوردرالخارم والخارم والمخار وبالمداسة و المناورة و المناور

سلام پڑھنے کے متعلق تصریح فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ التسلیم بعد الاذان حدث فی رہیع الاخر سنة سبع مائة واحدی و شمانین و هو بدعة حسنة ملحصالین اذان کے بعد الکھ الگه پڑھناما ورئے الاخر ملحصالین ازان کے بعد الکھ الگه و السّلام عَلَیْكَ یار سُولَ اللّه پڑھناما ورئے الاخر الله علام علی عاری ہوا اور بہ بہترین ایجاد ہے۔

- 5- اتامت کے وقت کوئی شخص آیا تواسے کھڑے ہوکرا تظارکرنا مکروہ ہے بلکہ بیٹے جائے اور مکبر جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر پہنچ تواس وقت کھڑا ہو۔ قاؤی عالمی کی جائے الفلاح پر پہنچ تواس وقت کھڑا ہو۔ قاؤی عالمی کی جائے الموادل محری صفح ۵۳ میں ہے۔ اذا دخل الرجل عند الاقامة یکوہ له الانتظار قائما ولکن یقعد ٹم یقوم اذابلخ المؤذن قوله حی علی الفلاح کذا فی المضمر ات اورر دالمخ ارجلداول صفح ۴۸۰ میں ہے۔ ویکرہ له الانتظار قائما ولکن یقعد ٹم یقوم اذا بلخ المؤذن حی علی الفلاح۔
- 6- جولوگ تبیر کے وقت مجدیں موجود ہیں بیٹے رہیں جب مکبر حی علی الصلوة حی علی الصلوة حی علی الفلاح پر پنج تو انھیں اور یہ علم امام کے لیے بھی ہے۔ قالا ی عامگیری جلداول مصری صفحہ ۵۳ میں ہے۔ یقوم الامام والقوم اذا قال المؤذن حی علی الفلاح عند علمائنا الفلائة و هو الصحیح۔ یعنی علائے الله شخصرت امام الفلاح عند علمائنا الفلائة و هو الصحیح۔ یعنی علائے الا شخص تام اعظم ، امام ابو یوسف اور امام محمر بیتی کے زوی امام اور مقتدی اس وقت کھڑے ہوں جب کہ مکبر حی علی الفلاح کے اور یہی سے جہ اور شرح وقایہ جلداول مجدی صفح میں الفلاح کے اور یہی سے جہ اور شرح وقایہ جلداول محمدی علی الصلوة یعنی امام اور مقتدی تی کی الصلوة تعنی امام اور مقتدی تی کی فقت المدائی محمد الصلوقة اور شخ عبدالحق محمد قال ائمتنا یقوم الامام والقوم عند حی علی الصلوقة اور شخ عبدالحق محمد وہ الامام والقوم عند حی علی الصلوقة اور شخ عبدالحق محمد وہ کوئی الصلوقة المعات جلداصفی اس کے خوام المعات جلداصفی اس کے خوام المعات جلداصفی است کرام نے فرمایا کہ ذہب یہ ہے تی علی الصلوق کے وقت اٹھنا جائے۔

### نماز

1- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ارَأَيْتُمْ لَوْانَ نَهْرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَعْسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْم خَمْسًا هَلُ يَبْقَىٰ مِنْ بَدَنِهِ شَىءٌ قَالُوا لاَ يَبْقَىٰ مِنْ بَدَنِهِ شَىءٌ قَالُوا لاَ يَبْقَىٰ مِنْ بَدَنِهِ شَيْءٌ قَالُوا لاَ يَبْقَىٰ مِنْ بَدَنِهِ شَيْءٌ قَالُوا لاَ يَبْقَىٰ مِنْ بَدَنِهِ شَيْءٌ قَالُ كَذَّ الِكُ مَشَل الصَّلُو اتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ بَعْنَ الْخَطَايَا۔ (عَارَى سُلم)

'' حضرت ابوہر رہے وظائفۂ نے کہا کہ رسول کریم سائٹیڈ کے نے فر مایا کہ بتاؤا گرتم لوگوں میں ' سے کسی کے دروازے پر نہر ہواوڑوہ اس میں روزانہ پانچ مرتبہ سل کرتا ہوتو کیاان کے بدن پر پچھ میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیاالیسی حالت میں اس کے بدن پر پچھ بھی میل باقی نہ رہے گا۔ حضور شائٹی کے نے فر مایا بس یہی کیفیت ہے یا نچوں نمازوں کی۔اللہ تعالی ان کے بدلے سب گناہوں کومٹاویتاہے'۔

2- عَنُ أَبِى ذَرِّ أَنَّ النَّبِيَّ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَّ خَرَجَ زَمَنَ الشِّتَاءِ وَالُورَقُ يَتَهَافَتُ فَا كَنَ بِعُصنَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ فَجَعَلَ ذَلِكَ الْوَرَقُ يَتَهَافَتُ قَالَ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرِّ قُلْتُ لَبِيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ اللهِ فَتَهَافَتُ رَسُولَ اللهِ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لَيْصَلِّى الصَّلَاةَ يُرِيدُ بِهَا وَجُهَ اللهِ فَتَهَافَتُ دَسُولُهُ كَمَا يَتَهَافَتُ هُذَا الْوَرَقُ عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ (احمَ)

" حضرت ابو ذر غفاری ولائنوئو نے قرمایا کہ ایک روز سردی کے موسم میں جب کہ درختوں کے ہے تے گررہے تھے (بعنی بت جھڑکا موسم تھا) حضور اللہ ہے تاہم الشریف کے ہے تو گررہے تھے (بعنی بت جھڑکا موسم تھا) حضور الله یا تو ان شاخوں کے گئے تو آپ نے ایک درخت کی دو شہنیاں پکڑیں (اور آئیس ہلایا) تو ان شاخوں سے ہے گرنے گئے۔ آپ نے فرمایا اے ابو ذر! حضرت ابو ذر وہائیڈ نے عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ (منافید کیا گئے کہا نے فرمایا جب مسلمان بندہ خالص اللہ تعالی کیلئے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے کہ ہے درخت سے جھڑ رہے ہیں جسے کہ ہے درخت سے جھڑ رہے ہیں جسے کہ ہے درخت

3- عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ النَّيْ يَقُولُ مِنْ غَدَا إِلَى صَلْوَةِ الصَّبِعِ غَدَا بِرَايَةِ الْاِيْمَانِ وَمَنْ غَدَا إِلَى السُّوْقِ غَدَا بِرَايَةِ إِبْلِيسُ۔ (ابن اجه) '' حضرت سلمان ٹائٹڈ نے کہا کہ میں نے رسول کریم ملَّائِیْدُم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو محض نجر کی نماز کو گیاوہ ایمان کا حجنڈا لے کر گیا۔اور جو سویرے بازار کی کطرف گیا تو وہ شیطان کا حجنڈا لے کر گیا''۔

4- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمَرِو بْنِ العَاصِ عَنِ النَّبِيِّ النَّهِ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلاَةَ يَوْمَا فَقَالَ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتُ لَهُ نُوْرًا وَّبُرُهَانًا وَّنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمُ يُومًا يَخُومُ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمُ يُخَالِ مَنْ حَافِظُ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا وَّلَا بُرُهَانًا وَّلَا نَجَاةً فَكَانَ يَوْمَ الْقِيلَةِ مَعَ يُخَافِدُ وَهُمَانَ وَ الْبِي بْنِ خَلَفٍد (احْرَءوارِيْ بَيْنَ) وَ وَهَامَانَ وَ الْبِي بْنِ خَلَفٍد (احْرَءوارِيْ بَيْنَ)

''حضرت عبداللہ بن عمر والعاص کُولِی اسے روایت ہے کہ نبی کریم کُالی کُیا نے ایک روزنماز کا ذکر کیا تو فر مایا کہ جوشخص نماز کی یا بندی کرے گا تو نماز اس کیلئے نور کا سبب ہوگی ، کمال ایمان کی دلیل ہوگی اور قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بے گ۔ اور جو نماز کی یا بندی نہیں کرے گا اس کیلئے نہ تو نور کا سبب ہوگی نہ کمال ایمان کی دلیل ہوگی اور نہ تخشش کا ذریعہ اور وہ قیامت کے دن قارون ، فرعون ، ہمان اور الی بن خلف کے ہمراہ ہوگا'۔

5- عَنْ عَلِي أَنَّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ قَالَ يَا عَلِيُّ ثَلَثُ لَا تُوَخِّرُهَا الصَّلُوةُ إِذَا أَتَتُ وَ الْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتُ وَ الْأَيْمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفُواً ـ (ترزى)

'' حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ حضور علیہ النہ ہے جھے سے فرمایا کہ اے علی!

تین کا موں میں دیر نہ کرنا۔ ایک تو نماز ادا کرنے میں جب وفت ہو جائے۔

دوسرے جنازہ میں جب کہ وہ تیار ہوجائے۔ تیسرے بیوہ کے نکاح میں جب کہ

اس کو کفول جائے'۔

"حضرت انس والنفظ في كما كدرسول كريم مالينيكم في في الماريم ما الله عنه منافق كي نماز بكه

بیٹے ہوئے سورج کا نظار کرتا ہے بہاں تک کہ سورج پیلا پڑجا تا ہے اور شیطان کی دونوں سینگوں کے بچ میں آجا تا ہے تو کھڑا ہو کرجار چونے مارلیتا ہے۔ نہیں ذکر کرتااس (ننگ وقت) میں اللہ تعالی کا مگر بہت تھوڑا''۔

7- عَنْ عَمَرِو بُنِ شُعَيْبِ عَنْ جَرِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّمَانَ مُرُوا اَوْلاَدَكُمُ مَرُوا اَوْلاَدَكُمُ بِالصَّلُوةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَ اَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشَرِ سِنِيْنَ وَ اَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ الْبَنَاءُ عَشَرِ سِنِيْنَ وَ اَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ الْبَنَاءُ عَلَيْهِ الْمَضَامِعِ (الإداءُر)

'' حَضرتَ عمرو بن شعیب طَلِیَّ این دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضور عَلِیَّا اِللّٰہِ اِللّٰہِ ان کونماز کہ حضور عَلِیَّا اللّٰہِ ان کونماز کہ حضور عَلِیَّا اللّٰہِ ان کونماز کہ حضور عَلِیَّا اللّٰہِ ان کونماز کے ہوجا کیں تو ان کونماز پڑھاؤ اور ان کے ہوجا کیں تو ان کونماز پڑھاؤ اور ان کے سوجا کیں تو ان کونماز کرنماز پڑھاؤ اور ان کے سونے کی جگہ علیجدہ کرؤ'۔

### ضرورى انتتإه

1- استقرآن برصف مين اننا ضرورى ب كه خود سف اگر حروف كي سخيج كى مگراس قدر آسته برها كه خود نه سنا تو نماز نه موكى (بهار شريعت جلاس مقد ١٥٥) اور فقاوى عالمكيرى جلدا بمصرى صفحه ١٥٥ مين ب- إن صحّ الحروف بلسانيه وكم يسمع نفسه كايجوز به أخذ عامة المشايخ هكذا في المحيط وهو المختار هكذا في السراجيه وهو الصحيح هكذا في النقايته

2- سجده میں یا وال کی انگلی کا پیٹ زمین سے لگنا شرط ہے اور ہر یا وس کی تین تین انگیوں

کالگنا واجب ہے تو اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں یا وس زمین سے المصاب

تو نماز نہ ہوئی (بہار شریعت جلد سوم سفیہ 2 تاوی رضویہ جلد اول سفیہ ۲۹ میں ہے کہ اگر ہر دو یائے برا در نماز فاسدست واگر یک یائے برا در محمد اول سفیہ ۲۹ میں ہے کہ اگر ہر دو یائے ساسسیں ہے و وضع اصبح واجد اور میں میں مفاد ساسسیں ہے و وضع اصابح القدم و لو شکر طے اور ای کتاب میں سفی الاہم سے دو العاس عنه غافلون۔ اور کنز الدقائق میں ہے۔ و واحد اقداد الله تجز و العاس عنه غافلون۔ اور کنز الدقائق میں ہے۔ و

وجه الاصابع رجلیه نعو القبله ای کے تحت برالرائق جلداول صفح ۱۳۲۱ میں ہے نص صاحب الهدایة فی التجنیس علی انه ان لھ یوجه الاصابع نحوها فانه مکروه دو اکثر عورتیں اپنی نادانی سے فرض واجب سب نمازیں بغیر عذر بیٹے کر پڑھتی ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی اس لئے کہ مردوں کی طرح عورتوں پر بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے۔ اگر کسی بیاری یا بڑھا ہی وجہ سے کمزوری ہوگئی ہیں لیکن خادمہ یالاتھی یا دیوار پر عیاں کا کرکھڑی ہیں تیاری یا بڑھا ہی وجہ سے کمزوری ہوگئی ہیں لیکن خادمہ یالاتھی یا دیوار پر عیاں کا کرکھڑی ہو کی وجہ سے کہ کھڑی ہو کر پڑھیں یہاں تک کہ اگر پڑھائی دیر کیا کہ کھڑی ہو کر اللہ اکبر کہدلیں تو فرض ہے کہ کھڑی ہو کر اللہ اکبر کہدلیں تو فرض ہے کہ کھڑی ہو کر انتا کہدلیں بھر بیٹھ جا تیں۔ (بہار تربعت جلد سوم سفے ۲۵ کی سنویر الابصار و درمخار سے ہے۔ اِن قدر علی بعض النقیام و کؤ منتک میں تویر الابصار و درمخار سے ہے۔ اِن قدر علی بعض النقیام و کؤ منتک المین عصا او حائی ہو کہ المین ہو کہ المین ہو۔ علی منتک ہاؤ حائی ہو کہ المین ہو۔ علی ہو ہو۔ علی ہو۔ علی

آج کل عموماً مرد بھی ذراسی تکلیف پر بیٹھ کرنماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ دیر تک کھڑے ہوکرادھرادھر کی باتیں کرتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی اس لئے کہ قیام کے بارے میں عورت مرد کا تھم ایک ہے۔

4- عورت نے اتناباریک دو پیٹہ اوڑ طاکر نماز پڑھی کہ جس سے بالوں کی سیابی چیکتی ہے تو نماز نہ ہوگی جب تو نماز نہ ہوگی جب تک کہ اس پر کوئی ایسی چیز نہ اوڑ ھے جس سے بالوں کا رنگ حجیب جائے۔ (بہارشریعت جلد سوم صفحہ ۲۵) اور فقاؤی عالمگیری جلد اول مصری صفحہ ۲۵ میں ہے۔ جائے۔ (بہارشریعت جلد سوم صفحہ ۲۵) اور فقاؤی عالمگیری جلد اول مصری صفحہ ۲۵ میں ہے۔ اکتوب الدّقیق الّذِی یکھیف مات حته کو تنجوز الصّد کا فید کو نما فیری التّبویین۔

### تزاوت

" حصرت ابو ہریرہ والنوز کے کہا کہرسول کریم مالی تیا نے فرمایا کہ جو محض صدق ول

اوراع قادِیج کے ساتھ رمضان میں قیام کرے بینی تراوح پڑھے تو اس کے الگلے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں''۔

2- عَن سَائِبِ بْنِ يَزِيدُ قَالَ كُنَّا نَقُومُ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِعِشْرِينَ رَكَعَةً وَ الْوِتُرد (رواه البَهِ فِي والور)

''حَفَرت سائب بن بزید رشانیٔ نے فرمایا کہ ہم صحابہ کرام حضرت عمر فاروق رشانیٰ کے کہ کابہ کرام حضرت عمر فاروق رشانیٰ کے ذمانہ میں بیس رکعت (تراوی کا اوروتر پڑھتے ہے'۔

اس صدیث کے بارے میں مرقاۃ شرح مشکوۃ جلد دوم صفحہ ۵ کامیں ہے۔قال النووی فی الخلاصة استادی صبحیہ بعنی امام نووی نے خلاصہ میں فر مایا کہ اس روایت کے اسنادیج میں۔

3- عَنْ يَزِيْدُ بُنِ رُوْمَانَ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَقُوْمُونَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ فِي رَمَضَانَ بِتَلْتُ وَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً (المَاك)

'' حضرت یزید بن رومان مُناکنیو نے فرمایا کہ حضرت عمر رُناکنیو کے زمانے ہیں لوگ تعیس رکعت پڑھتے تنصے۔(بعنی ہیں رکعت تراوی کاور تین وتر)

### بیں رکعت برصحابہ کا اجماع ہے

الصّحَابةِ لَعِنى علامه ابن عبد البرنے فرمایا كه (بیس ركعت تراوح) جمهور علاء كا قول ہے، علائے کوفہ، امام شاقعی اور اکثر فقہاء یہی فرماتے ہیں کہ اور یہی سیجے ہے۔ ابی ابن کعب سے منقول ہے اس میں صحابہ کا اختلاف نہیں۔اورعلامہ ابن حجرنے فرمایا اِجمهَاءُ الصّحابيّةِ علی اَنَّ التَّرَاويْعَ عِشْرُونَ رَحْعَةً مِينِ صحابهُ كرام كااس بات يراجماع هي كهرّ اورَّ بيس ركعت بادرمراقى الفلاح شرح تورالا يضاح ميس بن وهي عِشْرُون رسْحُعَةً باجتماع الصَّحَابَةِ یعنی تراوی بیس رکعت ہے اس لیے کہ اس پر صحابہ کرام رضی الله عنهم کا اجماع ہے اور مولانا عبدالحي صاحب فرنگي محلي عمدة الرعايةُ حاشيه شرح و قاميه جلداول صفحه ۵ ۱۷ ميں لکھتے ہيں۔ تُبَتَ اِهْتِمَامُ الصَّحَابَةِ عُلَى عِشْرِينَ فِي عَهْدِ عُمْرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيّ فَمَنْ بَعُكَهُمْ أَخُرَجُهُ مَالِكُ وَ إِبْنُ سَعْدٍ وَ الْبِيهَةِ فِي وَعَيْرُهُ مِرْ لِعِيْ حضرت عمر، حضرت عثمان اور . حضرت علی رض کنتی کے زمانہ میں اور ان کے بعد بھی صحابہ کرام کا ہیں رکعت تر اور کے پر اہتمام ثابت ہے۔اس مضمون کی حدیث کوامام مالک،ابن سعداور امام بیہی وغیرہم نے تخ تج کی إن اور ملاعلى قارى عليه الرحمة البارى تحرير فرمات بين أجْمعَ الصّحَابَةُ عَلَى أَنَّ التّواويح عِشْرُونَ رسْحُعُةً لِين صحابه كرام كااس بات يراجماع بيكرزاوج بين ركعت بهد (مرقاة جلد دوم صغجه ۵ ۱۵)

بیں رکعت جمہور کا قول ہے اور اسی بڑمل ہے

إلى فَصَارَ اِجْمَاعًا لِمَا رُواى الْبَيْهَقِي بِأَسْنَاد صَحِيْحٍ كَانُو يُقِيْمُونَ عَلَىٰ عَهْدِ عُمَرَ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَّعُثْماًنَ وَعلى لينى بين ركعت تروات كرمسلمانون كااتفاق ہے اس لیے کہ امام بیہ فی نے سی اسناد ہے روایت کی ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم ،حضرت عثمان غنی اور حضرت مولی علی نئی انتخ کے مقدس زمانوں میں صحابہ کرام اور تا بعین عظام ہیں ركعت تراوح يزها كرتے تھے اور طحطا وى على مراقى الفلاج صفحة ٢٢٣ ميں ہے۔ ثبت الْعِشْرُوْنَ بِمَوَاظِبَةِ الْمُحَلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ مَا عَدَا الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللَّه تعالى عنهم لين حضرت ابو بمرصدیق طالتنظ کے علاوہ دیگر خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ کی مداومت سے ہیں رکعت تراوی ثابت ہے اورعلامہ ابن عابدین شامی میشائی تحریفر ماتے ہیں: وَهِىَ عِشْرُون رَكْعَةً هَوَقُولُ الْجَمْهُوْرِوَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ شَرُقًا وَّغَرُباً لِين تراوت مبیں رکعت ہے بہی جمہورعلاء کا قول ہے اورمشرق ومغرب ساری دنیا کے مسلمانوں کا ای پڑمل ہے(شامی جلد اول مصری صفحہ ۱۹۵)اور پینخ زین الدین ابن جیم عیسیایہ تحریر فرمات بن هُوَ قُولُ الْجَمْهُورِ لِمَافِي الْمَوَطَاعَنْ يَزِيدِ بْنِ رُوْمَانَ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَقُوْمُونَ في زمن عمر بن الحطاب بثلاث وعشرين ركعة وعليه عمل الناس مشرقا وغرباله ليعنى بيس ركعبت تراويح كاجمهورعلماء كاقول باس كئے كه موطالها م ما لک میں حضرت بزید بن رومان طالفیہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رٹائٹنڈ کے زمانے میں صحابہ کرام نمیس رکعت پڑھتے تھے ( یعنی ہیں رکعت تر او یح اور تین رکعت وتر) اورای برساری و نیا کے مسلمانوں کا تمل ہے۔ (بحرار اُن جلد دوم صفحہ ۲۱)

اورعناریشرح بداییس بے کان الناس یصلونها فرادی الی من عمر رضی الله عنه فقال عمر انبی اری ان اجمع الناس علی امام و احد فجمعهم علی ابن کعب فصلی بهم حمس ترویحات عشرین رکعة یخی حفرت عرفیانی ابنی این ایک امام پرصحاب کرام کوجمع کرنا بهتر محتا بهول پیمرانهول نے حفرت ابی بن کعب دفائی پر صحاب کرام کوجمع فرمایا - حضرت ابی نے لوگول کو پانچ ترویح میں بیس رکعت کوجمانی اور کفائی پر صحاب کرام کوجمع فرمایا - حضرت ابی نے لوگول کو پانچ ترویح میں بیس رکعت پر حال کا دور کفائی پر صحاب کانت جملتها عشرین در کعة و هذا عندنا و عند

الشافعی لین تراوی بین رکعت ہے۔ اور یہ ہمارا مسلک ہے اور یہی مسلک امام شافعی بین ہور درائے الصنائع جلداول صفحہ ۱۸۸۸ میں ہے۔ امام قدر هافعشرون رکعة فی عشر تسلیمات فی خمس ترویحات کل تسلیمتین ترویحة و هذا قول عامة العلماء۔ لینی تراوی کی تعداد بین رکعت ہے۔ پانچ ترویحدی سلام کے ساتھ، قول عامة العلماء۔ لینی تراوی کی تعداد بین رکعت ہے۔ پانچ ترویحدی سلام کے ساتھ، ہر دوسلام کے بعد ایک ترویحہ ہور دائع ہور ایک بین رکعت ہے۔ (احیاءالعلوم جلداول مفران) فرماتے ہیں و ھی عشرون رکعة لینی تروائی بین رکعت ہے۔ (احیاءالعلوم جلداول صفحہ لینی اور شرح وقایہ جلداول صفحہ کا میں ہے: سن التو اویح عشرون رکعة۔ لینی تروائی بین رکعت ہے۔ وہ سی ترویحہ اربع رکعات بتسلیمتین کذافی السو اجیہ۔ تحمیس تو ویحات کل تو ویحۃ اربع رکعات بتسلیمتین کذافی السو اجیہ۔ لینی تراوی کی تو داوی کے جا در کھات بتسلیمتین کذافی السو اجیہ لینی تراوی کی تو داوی کو کے جا در کھات ہیں۔ عسد دوق عشروون کی تعداد بین رکعت ہے۔ (جو الشالبالذ بلدوم صفحہ ایک کی تعداد بین رکعت ہے۔ (جو الشالبالذ بلدوم صفحہ ایک کی تعداد بین رکعت ہے۔ (جو الشالبالذ بلدوم صفحہ ایک کی تعداد بین رکعت ہے۔ (جو الشالبالذ بلدوم صفحہ ایک کی تعداد بین رکعت ہے۔ (جو الشالبالذ بلدوم صفحہ ایک کی تعداد بین رکعت ہے۔ (جو الشالبالذ بلدوم صفحہ ایک کی تعداد بین رکعت ہے۔ (جو الشالبالذ بلدوم صفحہ ایک کی تعداد بین رکھت ہے۔ (جو الشالبالذ بلدوم صفحہ ایک کی تعداد بین رکھت ہے۔ (جو الشالبالذ بلدوم صفحہ ایک کی تعداد بین رکھت ہے۔ (جو الشالبالذ بلدوم صفحہ ایک کی تعداد بین رکھت ہے۔ (جو الشالبالذ بلدوم صفحہ ایک کی تعداد بین رکھت ہے۔ (جو الشالبالذ بلدوم صفحہ ایک کی تعداد بین رکھت ہے۔ (جو الشالبالذ بلدوم صفحہ ایک کی تعداد بین رکھت ہے۔ (جو الشالبالذ بلدوم صفحہ ایک کی تعداد بین رکھت ہے۔ (جو الشالبالذ بلدوم صفحہ ایک کی تعداد بین رکھت ہے۔ (جو الشالبالذ بلدوم صفحہ ایک کی تعداد بین رکھت ہے۔ (جو الشالبالذ بلدوم صفحہ کی تعداد بین رکھت ہے۔ (جو الشالبالذ بلدوم صفحہ کی تعداد بین رکھت ہے۔ (جو الشالبالذ بلدوم صفحہ کی تعداد بین رکھت ہے۔ (جو الشالبالذ بلدوم صفحہ کی اللہ بلدوم صفحہ کی تعداد بین رکھت ہے۔ (جو الشالبالذ بلدوم صفحہ کی تعداد بین رکھت ہے۔ ایک رکھت ہے۔ ایک رکھت ہے اللہ بلدوم کی رکھت ہے۔ ایک رکھت ہے۔ ایک رکھت ہے کو رکھت ہے۔ ایک رکھت ہے کو رکھت ہ

### بيس ركعت تراتح كي حكمت

بیں رکعت قرض اور تین رکعت و راور مضان میں بیس رکعت قرض وواجب
بیس مرکعت قرض اور تین رکعت و راور مضان میں بیس رکعت راور کی مقرر کی گئیں تاکہ
فرض وواجب کے مدارج اور بڑھ جا کیں اور ان کی خوب بھیل ہوجائے جیسا کہ مح الرائق
جلدوم صفحہ ۱۷ پر ہے۔ ذکر العلامة الحلبی ان الحکمة فی کو نها عشوین ان
السنن شرعت مکملات للو اجبات و بھی عشوون بالو تو فکان التو اویح
کذلك لتقع المساوات بین المکمل و المکمل یعن علام ملی براز الله المون و رات
فرمایا کر راور کے بیس رکعات ہوئے میں حکمت یہ ہے کہ واجب اور فرض جو دن رات
میں کل بیس رکعات بی انہیں کی تکیل کے لیے منیس مشروع ہو کی بین قرض وواجب وونوں برابر
رکعت ہوئی تاکہ ممل کرنے والی تراوی اور جن کی بھیل ہوگی یعنی فرض وواجب وونوں برابر
برابر موجا کیں۔ اور مراتی الفلاح کے قول و ہی عشوون د کعد کے تحت علامہ طحطا و کی بھرائی۔

تحریفرات بیل-الحکمة فی تقدیر ها بهذ العدد مساواة المکمل وهی السنن للمکمل وهی الفوائص الا عتقادیه و العملیة بین بین رکعت راوی مقرر کرنے بین کمک وهی الفوائص الا عتقادیه و العملیة بین بین رکعت راوی مقرر کرنے بین مکمت بیہ کمکمل کرنے والی سنول کی رکعات اور جن کی تحیل ہوتی ہے بین فرض واجب کی رکعات کی تعداد برابر ہوجا کیں اور درمخار مع شامی جلد اول صفح موج میں ہے۔ وهی عشرون رکعة حکمة مساواة المکمل و المکمل المحکمل المحکمل التی تراوی بین رکعت ہا اور درمخار کی ای محملت میں کمست ہے۔ کم مکم کم المحکمل والمحکمل وان کملت عبارت کے تحت شامی میں نہر سے منقول ہے۔ لا یہ حقی ان الروات وان کملت ایمن ہوگئر المحکمل فتکتمل یعن واضح ہوکہ فرائض آگر چہ پہلے سے بھی کمل بین کین ماہ رمضان میں اس کے کمال کی زیادتی واضح ہوکہ فرائض آگر چہ پہلے سے بھی کمل بین کین ماہ رمضان میں اس کے کمال کی زیادتی کے سبب یکمل بین بین میں رکعت تراوی بردھادی گئرتو وہ خوب کامل ہوگے۔

قرأة خلف الإمام

1- عَنْ عَطَاءِ بَنِ يَسَارٍ ٱنَّهُ سَأَلَ زَيْدَبُنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَالَ
 لَا قِرَاءَةَ مَعَ الْإِمَامِ فِى شَىءٍ (سلم جلداص في ۱۱)

'' حضرت عطاء بن بیار طالعی سے دوایت ہے کہ انہوں نے حضرت زید بن ثابت طالعی سے امام کے ساتھ قراکت کرنے کے بارے میں بوجھا تو انہوں نے فرمایا کہ امام کے ساتھ کسی بھی نماز میں قراکت جائز نہیں خواہ سری ہویا جہری''۔

2- عَنْ آبِى مُوسَى الْآشَعَرِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ إِذَا صَلَّيْتُمُ فَاقِيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ إِذَا صَلَّيْتُمُ فَاقِيْمُوا صَفُو فَكُمْ ثُمَّ لِيَوْمَكُمُ اَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبُّرُو وَإِذَا قَرَأَ فَالْفِيمُوا صَفُو فَكُمْ ثُمَّ لِيَوْمَكُمُ اَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبُّرُو وَإِذَا قَرَأَ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَرَالُهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَالِكُ وَالْمَالِكُ وَالْمَالِكُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ وَالْمَالَ مَا مُعَلِّدُهُ وَإِذَا قَرَالًا مُعَلِّدُ اللّهِ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ وَإِذَا قَرَالًا مُعَلّمُ فَا لَهُ مُؤْلِدًا مُعَلّمُ وَالْمُؤْلِدُهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ مَا مُعَلّمُ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ وَالْمُؤْلِقُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ أَلَالُهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللللّ

' وحضرت ابوموی اشعری طالتی نے کہا کہ رسول کریم مالی کے جب تم نماز پر صوتو آئی شغیں سیدھی کرو پھرتم میں کوئی امامت کر ہے تو جب وہ تکبیر کہتم بھی تنگیر کہواور جب وہ قرائت کر ہے تم جیپ رہو'۔ 3- عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ مَنْ صَلّى خَلْفَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ قَالَ مَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ مَنْ صَلّى خَلْفَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ قَالَ مُحَمَّدُبُنُ مَنِيعٍ وَابْنُ الْهَمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ قَالَ مُحَمَّدُبُنُ مَنِيعٍ وَابْنُ الْهَمَامِ هَذَا الْإِسْنَادُ صَحِيْحٌ عَلَىٰ شَرُطِ الشّينَحَيْنِ۔ هٰذَا الْإِسْنَادُ صَحِيْحٌ عَلَىٰ شَرُطِ الشّينَحَيْنِ۔

''حضرت جابر بن عبدالله طالعه طالعه عنها كدرسول كريم طالقيام نے فرمایا كه جوشن امام كے بينجھے نماز پڑھے تو امام كی تلاوت مقتدى ہى كی تلاوت ہے (مؤطاام محمصفیہ ۹۹) حضرت محمد بن منبع اورامام ابن البمام نے فرمایا كه بیداسناد مسلم اور بخارى كی شرط پر صحیح ہے'۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ كَفَتْهُ قِرَائَتُهُ (مؤطااه مُمُصْفِی ۹) ''حضرت ابن عمر رائاتُوُ نے فرمایا کہ جو محض امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی تلاوت اس کے لیے کافی ہے''۔

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ إِنْهَاجُعِلَ الْإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ فَإِذَا قَرَأَ فَانْصِتُوا - (طحاوى صفح ٢٠١)

و حصرت ابو ہریرہ والنی نے کہا کہ رسول کریم النی آئے نے کہا کہ رسول کریم النی آئے نے کہا کہ رسول کریم النی آئے ہے کہا کہ رسول کریم النی آئے ہے کہا کہ اس کی پیروی کہ جائے توجب وہ تلاوت کرے تو ہم خاموش رہو۔
مسلم شریف جلداول صفح ۵ کا میں ہے۔ فقال له ابو بکو فحدیث ابی هویوه فقال هو صحیح یعنی واذا قر اُفنصتو السینی ابو بکر نے سلیمان سے پوچھا کہ ابو ہریرہ کی حدیث کہ جب امام تلاوت کرے تو تم حدیث کہ جب امام تلاوت کرے تو تم خاموش ہوجاؤ۔

انتتاه

صاحب بداید نام کے پیچے قرات ندکر نے پر صحابہ کا اجماع نقل کیا ہے جیسا کہ ہدایہ طلاع الم مام کے پیچے قرات ندکر نے پر صحابہ کا اجماع الصبحابة میں ہداول صفح ۱۸ میں ہے۔ لایقواء الموتم خلف الا مام و علیه اجماع الصبحابة لیا مام کے پیچے قرات ندکر سے اور اسی پر صحابہ کا اجماع ہے اور عمانی نفر امن کے تیجے تراک میں الصبحابة فانه دوی عن شمانین نفر امن کے تیجے تراک میں الصبحابة فانه دوی عن شمانین نفر امن

الكبار الصحابة منع المقتدى عن القرأة حلف الامام وقال الشعبى ادركت سبعين بدريا كلهم يمنعون المقتدى عن القرأة خلف الامام وقيل المراد به اجماع مجتهدى الصحابة وكبارهم وقدروى عن عبد الله بن زيد بن اسلم عن ابيه قال كان عشرة من اصحاب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ينهون عن القراءة خلف الامام اشد النهى ابوبكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلى بن ابى طالب و عبدالرحمن بن عوف وسعد بن وقاص وعبدالله بن مسعود و زيد بن ثابت و عبدالله بن عمرو عبد الله بن عمرو عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهم.

۔ بینی ہدایہ کے قول اجماع الصحابہ کا مطلب بیہ ہے کہ اکثر صحابہ کا اجماع ہے اس کئے کہ امام کے بیکھیے قرائت کرنے ہے مقتدی کا منع کیا جانا بڑے بڑے اُسی (۸۰) صحابہ کرام سے مروی ہے۔اورامام تعنی عین ایسانی سنے فرمایا کہ میں نے جنگ بدر میں شریک ہونے والے ستر(۷۰) صحابہ کرام ہے ملاقات کی وہ سب کے سب امام کے پیچھے قر اُت کرنے ہے مقتذى كومنع فرمات يتضاور بعض لوگول نے كہا كەاجماع صحابه كامطلب مجتهدين صحابہ و كبار کا اجماع ہےاور بیٹک حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والدحضرت زید بن اسلم طالنی نے فرمایا کہ بی کریم مانی تا کیا ہے صحابہ کرام میں سے دس حضرات بعنی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب ،حضرت عثمان بن عفان ،حضرت على بن ابوطالب ،حضرت عبد الرحمٰن بن عوف،حضرت سعد بن و قاص ،حضرت عبدالله بن مسعود ،حضرت زید بن ثابت ،حضرت عبداللد بن عمر اور حضرت عبدالله بن عباس من النائظ بيسب كسب امام كے بيجيے قرأت كرنے سے فی كے ساتھ منع فرماتے تھے۔ اور كفاريش ہے۔ منع المقتدى عن القراء ة ماثور عن ثمانين نفرا من كبار الصحابةِ منهم المرتضى و العباد الة رضى السلسه عنهم لين برك برك أى (٨٠) صحابه ك بار عيس روايت آئى كدوه مقتدی کوقر اُت سے روکتے تھے۔ان میں حضرت علی مرتضی، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللد بن عمراور حضرت عبداللد بن مسعود بھی ہیں اور درمخار میں ہے۔المهوت الا

یقر أ مطلقافان قر أکره تبحریما۔ لینی مقندی سورهٔ فاتحہ یا کسی دوسری سورت کی قر اُت نہیں کرے گا۔اگراس نے قر اُت کی تو مکروہ تحریجی کا مرتکب ہوگا۔

## سمين بالسِّر

1- عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا مَنَ الْمَكْرُوكَةِ عُفِرَلَةً مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْمَكْرُوكَةِ عُفِرَلَةً مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَلْبِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ قال اذا قَالَ الْإِمَامُ غَيرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ مِنْ ذَلْبِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ قال اذا قَالَ الْإِمَامُ غَيرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلاَ الصَّالِيْنَ فَقُولُوا الْمِينَ فَإِنَّةً مَنْ وَافَقَ قَولُهُ قُولَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَلَةً مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَلْبِهِ هَذَا لَفُظُ البخارى ولمسلم نحوه - (عَلَيْهُ صَوْهِ) تَقَدَّمَ مِنْ ذَلْبِهِ هَذَا لَفُظُ البخارى ولمسلم نحوه - (عَلَيْهُ صَوْهِ) ثَقَدَّمَ مِنْ ذَلْبِهِ هَذَا لَفُظُ البخارى ولمسلم نحوه - (عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ

اس حدیث شریف ہے دوبا تیں واضح طور پرمعلوم ہوئیں۔اول بیہ کہ مقندی امام کے بیچھے سورہ فاتخہ نیز سے اس کے کہا گرمقندی کوسورہ فاتخہ پڑھنے کا تھم ہوتا تو حضور مُلَّاتِیْمُ اِلِو بیچھے سورہ فاتخہ نہ پڑھے اس لئے کہا گرمقندی کوسورہ فاتخہ پڑھنے کا تھم ہوتا تو حضور مُلَّاتِیْمُ اِلِو فرماتے کہ جب تم و لا المضالین کہوتو آمین کہو۔معلوم ہوکہ مقندی صرف آمین کے گا۔ولا الصالین کہنا امام کا کام ہے۔

دوسری بات بیمعلوم ہوئی کہ آمین آہتہ کہنا چاہیے کہ فرشتے بھی آہتہ آمین کہتے ہیں اس لئے ہم لوگ ان کے آمین کہنے کی آواز نہیں سنتے ہیں لہذا بلند آواز سے آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کی مخالفت کرنا ہے۔ كنزالدقائق اور بحرالرائق جلداول صفحة ٣١٣ مين ٢٥ - أمَّنَ الْإِهامَ وَالْمَاهُوهُ وَالْمَاهُوهُ وَالْمَاهُوهُ و سِراً لِين امام اور مقندى دونول آسته آمين كهيں اور در مختار ميں ہے - أمَّنَ الْإِهَمامُ سِراً عَمَامُ وَمُومً كَمَا هُوْمٍ وَهُنْفَرِدٍ لِين امام آسته آمين كي جيسے كه مقندى اور منفرد -

### رفع پدین

الله عَلْقَمَة قَالَ قَالَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ آلَا اصلى بِكُمْ صَلُوة رَسُولِ الله عَلْمَ عَلَمْ عَرْفَعُ يَدَيْهِ إلا فِي آولِ مَرَّة قَالَ آبُو عِيسى الله عَلَيْهِ الله فِي آول مَرَّة قَالَ آبُو عِيسى حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثُ حَسَنَ وَبِه يَقُولُ غَيْرُ وَإِحِدٍ مِنْ آهُلِ الْعِلْمِ مِنْ آصْحَابِ النَّبِى صَلَى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْتَابِعِيْنَ۔

(ترندی جلداصفیه۳۷)

"دخضرت علقمہ نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود را اللہ کے ایس تہارے سامنے حضور سلامی کی نماز نہ پڑھوں؟ پس آپ نے نماز پڑھی اور صرف تروع نماز میں ہاتھوں کو اٹھایا۔ امام ترفدی نے فرمایا کہ ابن مسعود را اللہ کی حدیث سے میں ہاتھوں کو اٹھایا۔ امام ترفدی نے فرمایا کہ ابن مسعود را اللہ کی حدیث سے اور بہت سے علمائے صحابہ اور علمائے تابعین بہی فرمائے ہیں کہ شروع نماز کے علاوہ رفع یدین نہ کیا جائے۔

- - 3- عَنِ الْاَسُودِ قَالَ رَايَّتُ عُمَرَبُنَ الْنَحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي اَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ لَا يَعُودُ - (طمارى سفراا)

و حضرت اسود واللين في مايا كه بيل نے فاروق اعظم حضرت عمر واللين كوديكها

كربها تكبير ميں ہاتھ اٹھاتے تھے پھرآخرنماز تك ايبانہيں كرتے تھے"۔

4- عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلُفَ ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ يَكُنْ يَرُفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي الْآفِي الْقَالَةِ وَلَهُ الْآفِي الْآفُي الْآفِي الْقَلْقُلْمُ الْآفِي الْمُولِي الْآفِي الْآفِي الْآفِي الْآفِي الْقُلْقُلْمُ الْمُولِي الْآفِي الْآفِي الْآفِي الْآفِي الْمُولِي الْقَلْمُ الْمُولِيُلْمُ الْفُرْمُ الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْفُرْمُ الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولُولُ الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِيُلُولُ

'' حضرت مجاہد بڑائیئے نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابن عمر بڑائیئیا کی اقتداء میں نماز پڑھی تو وہ صرف تکبیراولی میں رفع یدین کرتے تھے''۔

ان ا حادیث کریمہ ہے واضح طور پرمعلوم ہوا کہ حضور سیدعا کم کا این کی مخرت فاروق وظم محضرت عبداللہ بن عمراور صحابہ و تابعین کے علاوہ دیر جلیل القدر علاء رضوان الدعلیم اجمعین صرف تکبیر تحریمہ کے لیے رفع یدین کرتے سے پھر آخر نماز تل ایبانہیں کرتے سے اور بعض روایتوں ہے جورکوع ہے پہلے اور بعد میں رفع یدین ثابت ہے تو وہ حکم پہلے تھا بعد میں منسوخ ہوگیا جیسا کہ عینی شارح بخاری نے حضرت عبداللہ بن زبیر رفی النین میں منسوخ ہوگیا جیسا کہ عینی شارح بخاری نے حضرت عبداللہ بن زبیر رفی النین کوع و عند سے روایت کی ہے کہ اند وای رجلا یو فع ید ید فی الصلوة عند الرکوع و عند رفع راسه من الرکوع فقال له لا تفعل فانه شنی فعله رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه و سلم ثم تو کد ۔ لین حضرت عبداللہ بن زبیر رفی ان نین کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے میں جاتے ہوئے اور رکوع سے المحقے ہوئے رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس سے فر مایا کہ ایسا نہ کرواس لیے کہ ہیا ہی چیز ہے جس کو حضور گائی آئے نے پہلے کیا تھا پھر اس سے فر مایا کہ ایسا نہ کرواس لیے کہ ہیا ہی چیز ہے جس کو حضور گائی آئے نے پہلے کیا تھا پھر اس سے فر مایا کہ ایسا نہ کرواس لیے کہ ہیا ہی چیز ہے جس کو حضور گائی آئے نے پہلے کیا تھا پھر اس سے فر مایا کہ ایسا نہ کرواس لیے کہ ہیا ہی چیز ہے جس کو حضور گائی آئے نے پہلے کیا تھا پھر اس سے فر مایا کہ ایسا نہ کرواس لیے کہ ہیا ہی چیز ہے جس کو حضور گائی آئے ایک کیا تھا پھر اس سے فر مایا کہ ایسا نہ کرواس لیے کہ ہیا ہی چیز ہے جس کو حضور دیا تھا۔

درود شريف

1- عَنْ أَنْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَىٰ مَنْ صَلَّى صَلَا ةً وَّاحَدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ صَلَّى صَلَا ةً وَّاحَدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرُ خَطِيَّاتٍ وَرُفِعَتُ لَـهُ عَشْرُ خَطِيَّاتٍ وَرُفِعَتُ لَـهُ عَشْرُ ذَرَجَاتٍ (زبانَ) ، عَشَرُ ذَرَجَاتٍ (زبانَ) ، وَحَظَّتُ عَنْهُ عَشْرُ ذَرَجَاتٍ (زبانَ) ، وَحَظَّتُ عَنْهُ عَشْرُ ذَرَجَاتٍ (زبانَ) ، وَهُ عَنْ مَنْهُ اللهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّي مَلَيْكَ صَلُوةً وَسَلَاماً عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَ

" حصرت انس ماللنا الله الدرسول كريم اللينيام في الماركة موضى محمد برايك بار

ورود بھیجے گا خدائے تعالیٰ اس پردس مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا اور اس کے دس گناہوں کومعاف فرمائے گا اور دس درجے بلند فرمائے گا''۔

2- عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ قَالَ قال رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ ۖ اَوْلَى النّاسِ بِى يَوْمَ الْقِيامَةِ اكْثَرُهُمْ عَلَىّ صَلاةً (زنرى)

اللهم صَلِ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَنَا مُحَمَّدٍوَّعَلَى الِ سَيِّدِنَا وَمَوْلُنا مُحَمَّدٍوَّعَلَى الِ سَيِّدِنَا وَمَوْلُنا مُحَمَّدٍوَّعَلَى الِ سَيِّدِنَا وَمَوْلُنا مُحَمَّدٍوَّ عَلَى اللهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلُنا مُحَمَّدٍوَّ بَارِكَ وَسَلِّمُ

''حضرت ابن مسعود رینانیمئی نے کہا حضور علیقائی اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میر بے قریب وہ مخص ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر در ود بھیجا ہے۔

3- عَنْ أَبَيِّ بُنِ كُعُبِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُكَيِّرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فَكُمْ اَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي فَقَالَ مَا شِنْتَ قُلْتُ الرُّبْعَ قَالَ مَا شِنْتَ فَإِنْ زِدُتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلُتُ البِّصْفَ قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدُتَّ فَهُوَ خُيْرُلَكَ قُلُتُ فَالثَّلَثَيْنِ قَالَ مَا شئتَ فَإِنْ زِدْتٌ فَهُوَ خَيْرُلُّكَ قُلْتُ ٱجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلُّهَا قَالَ إِذَا يَكُفِى هَمَّكَ وَيُغَفُّولَكَ ذَنْبُكَ (تنري) صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّي وَالِهِ عَلَيْكُ صَلَاةً وَّسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حضرت ابی بن کعب طالفیئ نے فرمایا کہ میں نے عرض کیایارسول اللہ! میں آپ پر محترت سے درود پر هنا جا ہتا ہوں۔اب اس کے لیے اور ادووظا کف کے اوقات میں سے کتنا وفت مقرر کروں؟ فرمایا جتناتم جاہو؟ عرض کیا چوتھائی؟ فرمایا جتناتم عامواورا گرزیاده کرلونو تههار بے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کی نصف؟ فرمایا جتنا تم جا ہواور اگر اس سے بھی زیادہ کرلوتمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا دو تہائی؟ فرمایا جتناتم جا ہوا گرزیا دہ کرلوتو تہارے لیے اور بہتر ہے میں نے عرض کیا تو پھر سارا وقت درود ہی کے لیے مقرر کرلوں؟ فرمایا ایبا ہوتو وہ تمہار ہے سارے امور کے لیے کافی ہوگا اور تہرارے گناہ معاف کردیا جائے گا''۔

4- عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ وَعَمَ اَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَكُمْ يُصَلّ عَلَى (رَبْن)

اَكُلُّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلُنَا مُحَمَّدٍوَّعَلَىٰ الْ سَيِّدَنَا وَمَوْلُنَا مُحَمَّدٍ وَالله مُحَمَّدٍ مَعْدَن الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ وَاصْحَابِهِ و بَارِكُ وَسَلِّمُ۔

'' حضرت ابو ہریرہ رٹائٹنڈ نے کہا کہ رسول کریم ملکٹیڈ کم نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہوجس کے سامنے میراذ کر کیا جائے اوروہ مجھ پر درود نہ جھیجے'۔

5- عَنْ عَلِّى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ الْبَخِيلَ الَّذِي مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَالَحُونُ عَنْدَهُ فَكُونُ عِنْدَهُ فَكُمْ يُصَلَّ عَلَى لَا تَعْدَرُنَ عَنْدَهُ فَكُمْ يُصَلَّ عَلَى لَهُ رَرْدَى)

صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَالِهِ عَلَيْكَ صَلَاةً وَّسَلَاماً عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ

''حصرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ حضور مگاٹیڈیم نے فرمایا کہاصل بخیل و پیخص ہے جس کے سامنے میراذ کر ہواوروہ مجھ بردرود ننہ پڑھے''۔

6- عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ قَالَ إِنّ الذُّعَاءَ مَوْقُوفُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَىٰءٌ حَتَى تُصَلِّى عَلَىٰ نَبِيكَ - (تنه)

اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَصَحَبِهِ اَجْمَعِیْنَ - اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَصَحَبِهِ اَجْمَعِیْنَ - اللهُمُ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَصَحَبِهِ اَجْمَعِیْنَ - اللهُمُ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَصَحَبِهِ اَجْمَعِیْنَ - اللهُمُ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى اللهُ وَصَحَبِهِ اللهُ مَعْلَى مَنْ اللهُ عَلَى سَیْرِهُ اللهُ اللهُ وَصَحَبِهِ اللهُ وَصَحَبِهِ اللهُ وَصَحَبِهِ اللهُ مَعْلَى مَنْ اللهُ وَاللهُ وَصَحَبِهِ اللهُ مَعْلَى اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَصَحَبِهِ اللهُ مَعْلَى اللهُ اللهُ وَصَحَبِهِ اللهُ مَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَصَحَبِهِ اللهُ مَعْلَى اللهُ اللهُو

ابنتاه

1- اکثر لوگ آج کل درود شریف کے بدلے صلعم، عم، ص''' ککھ دیتے ہیں بیہ ناجائز و حرام ہے اوراگر معاذ اللہ استخفاف شان کا قصد ہوتو قطعاً کفر ہے۔ اس طرح صحابہ کرام اور اولیائے عظام بن آئیز کے اسائے مبارکہ کے ساتھ رٹائٹو کی جگہ '' ککھنا مکروہ و باعث محرومی ہے۔ ( فاوی افریقہ بہار شریعت )

2- جن کے نام محمد، احمد علی ،حسن ،حسین ..... وغیرہ ہوتے ہیں بعض لوگ ان ناموں

یر''' بناتے ہیں یہ بھی ممنوع ہے اس لئے کہاس جگہ تو بیٹ ضمراد ہے اس پر درود کا اشارہ کیامعنی؟

# درودشج عاشقال

صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيّ الْأُمِّيِّ وَ اللهِ عَلَيْنَ صَلَاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ م جو شخص حضورا قدس فَلَيْنَ المُّمِّيةِ عَلَمْت ركھ ، تمام جہان سے زیادہ حضور کی عظمت دل میں جمائے ، حضور کی شان گھٹانے والے سے بیزار اور ان سے دور رہے۔ وہ اگر اس درود • شریف کو بعد نماز جمعہ مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے دست بستہ کھڑے ہوکر سوبار پڑھے تو اس کیلئے بے شارفا گدے ہیں جن میں سے بعض یہاں درج کئے جاتے ہیں: ا

1- اس درودشریف کے پڑھنے والے پرخدائے تعالیٰ تین ہزار رحمتیں نازل فرمائے گا۔

2- اس پردو ہزارا پناسلام بھیج گا۔

3- بانچ ہزار تیبیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا۔

4- اس کے مال میں ترقی دےگا۔

5- اس کی اولا داوراولا د کی اولا د میں برکت رکھے گا۔

6- وشمنول برغلبدد \_ گا\_

7- كىسى دن خواب بىس سركارا قىدى ئاڭلىيىلىكى زيارت سىيەشرف ہوگا ـ

8- ايمان پرخاتمه موگا\_

9- قيامت ميس حضور مَلَا تَيْرَامُ كَلَ شفاعت واجب موكى \_

10- الله تعالى اس سے ايباراضى موگا كه بھى ناراض نه موگا۔

#### جماعت

تواب تنہایڑھنے کے مقابلے میں ستائیس درجہ زیادہ ہے'۔

'' حضرت ابو ہریرہ زلی نئے نے کہا حضور ملی نیائے نے مایا کہ منافقوں پر فجر اور عشاکی نماز دن سے زیادہ کوئی نماز بھاری نہیں۔اگر لوگ جاننے کہ ان دونوں نماز دن میں کیاا جروثو اب ہے تو گھٹتے ہوئے چل کران میں شریک ہوتے''۔

3- عَنُ عُثُمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ مَلَىٰ الْكَهِ مَنُ صَلَّى الْعِشَاءَ فِى جَمَاعَةٍ فَكَانَّمَا صَلَّى فَكَانَّمَا عَالَمٌ مَنْ صَلَّى الصَّبْحَ فِى جَمَاعَةً فَكَانَّمَا صَلَّى الصَّبْحَ فِى جَمَاعَةً فَكَانَّمَا صَلَّى الصَّبْحَ فِى جَمَاعَةً فَكَانَّمَا صَلَّى الثَّلُ كُلَّذَ (مسلم)

'' حضرت عثمان را النفر نظامی کی است کے کہا کہ رسول کر بیم منا نظیم نے فرمایا کہ جس نے عشا کی نماز جماعت سے بڑھی تو گویا آ دھی رات تک عبادت میں کھڑار ہااور جس نے فجر کی نماز بھی جماعت سے اداکی تو گویا اس نے ماری رات نماز بڑھی''۔

4- عَنُ آبِى هُرِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ أَلَكُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

"خضرت ابو ہریرہ ڈائٹڈ نے کہا کہ سرکاراقدس ٹائٹیٹے نے فرمایا کہتم ہے اس ذات
کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میرا بی چاہتا ہے کہ میں لکڑیاں جمع
کرنے کا تھم دوں جب لکڑیاں جمع ہوجا کیں تو نماز کا تھم کہ اس کی اذان دی جائے
پھر کسی کو تھم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے پھر میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو
نماز میں حاضر نہیں ہوتے یہاں تک کہ ان کے گھروں کو جلا دوں"۔

5- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً عَنِ النّبِي مَلْتِهِ قَالَ لُولًا مَا فِي الْبِيوْتِ مِنَ النِّسَاءِ وَ النُّرِيةِ

اَقَمْتُ صَلَوْةَ الْعِشَاءِ وَ اَمَرْتُ فِتْيَاتِنَى يُحَرِّفُوْنَ مَا فِي الْبِيوْتِ بِالنَّارِ (احمر)

د حفرت ابو ہریہ رخانی ہے دوایت ہے کہ بی کریم کانٹی آئے نے اوانوں کو تکم دیا

میں عورتیں اور نیچ نہ ہوتے تو میں عشاء کی نماز قائم کرتا اور اپنے جوانوں کو تکم دیا

کہ جو کچھ (بنازیوں کے) گھروں میں ہے آگ سے جلاویں'۔

6- عَنْ اَبِی النَّدُواءِ قَالَ رَسُولُ اللِّمِلَّ اللَّهِ الشَّيْطُنُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ وَلَا بِالْو لَا تُقَامُ فَيْهِ وَلَا بِالُو لَا تُقَامُ فَيْهُو السَّيْطِي فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ وَلَا بِالُو لَا تُقَامُ وَيُهُو السَّيْطِي فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ وَلَا بِالُو لَا تُقَامُ وَيُعْفِقُ السَّيْطِي السَّيَحُودَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطِي فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ وَلَا بِالُو الْوَاوَرُ فَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ

انتتاه

### مسجد

1- عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْنَا مَنْ بَنِي لِلهِ مَسَجِدًا بَنَى اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ بَيْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ مَانَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا مَا مَنْ بَنِي لِلهِ مَسَجِدًا بَنَى اللهُ لَهُ لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنَةِ (بَخَارَى مُسلم)

'' حضرت عثمان رئی نئی نئی نے کہا کہ رسول کریم ملی نیائی نے فرمایا کہ جوشخص خدائے تعالیٰ (کی خوشنو دی) کیلئے مسجد بنائے گاتو خدائے تعالیٰ اس کے صلے بیس جنت بیس گھر بنائے گا''۔

2- عَنُ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ أَحَبُ الْبِلَادِ إِلَى اللّهِ مَسَاجِدُهَا وَ ٱبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللّهِ اَسُواقُهَا۔ (ملم)
مُسَاجِدُهَا وَ ٱبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللّهِ اَسُواقُهَا۔ (ملم)
مُسَاجِدُهَا وَ ٱبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللّهِ اَسُواقُهَا۔ (ملم)

"حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ اسے کہا کہ رسول علیہ اللہ نے فرمایا کہ ضدائے تعالیٰ کے خدائے تعالیٰ کے خدائے تعالیٰ کے خدد کی مسجدیں ہیں اور بدترین مقامات بازار ہیں "۔

3- عَنْ عُثْمَانَ بُنِ مَظُعُونِ قَالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ ٱنْذَنْ لَنَا فِي التّوَهّبِ 3- فَقَالَ إِنَّ تَرَهّبَ الْمَتِي الْجُلُوسَ فِي الْمَسَاجِدِ إِنْتِظَارَ الْصَّلَاةِ۔ فَقَالَ إِنَّ تَرَهُبَ اُمَّتِي الْجُلُوسَ فِي الْمَسَاجِدِ إِنْتِظَارَ الْصَّلَاةِ۔

(شرح السنة بمشكوة)

'' حضرت عثمان بن مظعون بنائنی نے کہا کہ میں نے حضور منائنی کے سے عرض کیا یارسول اللہ مجھے تارک الدنیا ہونے کی اجازت مرحمت فر مائی جائے۔حضور منائنی کے فر مایا کہ میری امت کیلئے ترک دنیا بہی ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھ کرنماز کا انتظار کرے'۔

4- عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ عَنْ آبِيهِ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ نَهَى عَنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتِينَ يَعْنِى الْبُصَلَ وَالنَّوْمَ وَقَالَ مَنْ آكَلَهُمَا فَلَا يَقُرُبُنَ مَسْجِدَنَا وَقَالَ إِنْ كُنْتُمْ لَابُدًا كَلَيْهِمَا فَآمِيْتُوْهُمَا طَبْنُجًا۔ (ابرداوَد)

" حضرت معاوید بن قرة مُنافِعُهُا این باب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم منافید من دوسبر یوں کے کھانے سے منع فرمایا، بعنی پیاز اور بہن سے اور فرمایا کہ انہیں کھا کرکوئی شخص ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے اور فرمایا کہ اگر کھانا ہی چاہتا ہوتو پکا کران کی ہد بود ورکرلیا کرو'۔

حضرت شیخ عبد الحق محدت دہلوی عبدالیے فرماتے ہیں: ''ہر چہ بوئے ناخوش دارداز ماکولات وغیر ماکولات دریں حکم داخل ست۔(احد المعات جلدا ہفیہ ۲۳۸) بینی ہروہ جیز کہ جس کی بونا پہند ہواس حکم میں داخل ہے خواہ کھانے والی چیز میں سے ہویا نہ ہو۔

5- عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ لَحَسَنِ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مِا يَكُونُ حَدِيْتُهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ فِي آمْرِ دُنْيَاهُمْ فَلَا تُجَالِسُوهُمْ فَلَيْسَ لِكُونُ حَدِيْتُهُمْ حَاجَةً . ( تَهَى )

انتتاه

1- مسجدوں میں کیابسن اور بیاز کھانایا کھا کرجانا جائز نہیں۔ جب تک کہ بوبا قی ہواور یہی تک کہ بوبا قی ہواور یہی تک کم ہراس چیز کا ہے جس میں بوہو جیسے بیڑی ہسگریٹ پی کریا مولی کھا کرجانا ، نیز جس کو گذرہ وُنی کی بیماری ہویا کوئی بد بودار دوالگائی ہوتو جب تک بومنقطع نہ ہوان سب کو مسجد میں آنے کی ممانعت ہے۔ای طرح مسجد میں ایسی ما چس اور دیا سلائی جلانا کہ جس کے رکڑنے ہے ہواڑتی ہوئت ہے۔(دری اردی اردی اردی اردیار شریعت)

2- مسجد میں مٹی کا تیل جلانا حرام ہے گرجب کہ اس کی بوبالکل دور کردی جائے۔

( فنّا وي رضو به جلد سوم صغحه ۵۹۸ )

3- مسجد ہے متصل کوئی مکان مسجد سے بلند ہوتو حرج نہیں اس لئے کہ مسجد ان طاہری دیواروں کا نام بیس بلکہ اس جگہ کے محافہ میں ساتوں آسان تک سب مسجد ہے۔ درمختار، میں ہے انہ سجد الی عنان السماءرد الحتار میں ہے۔و کذا الی تحت الثری کما فی البیری عن الاسبیحابی۔

4- مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے داہنا قدم اندرر کھے اور بیدعا پڑھے۔ آلھ م افتہ کے لئے گول دے۔ آبواب رکھ مینے کے بینی اے اللہ رکھنے تا تا ہے دروازے میرے لئے کھول دے۔ 5- مسجد سے نکلتے وقت پہلے بایاں قدم باہرر کھے اور بیدعا پڑھے۔ اللہ م آبی اسٹلگ من فَضْلِكَ یعنی اے اللہ عز وجل میں تجھ سے تیرے ضل كاسوال كرتا ہوں۔

#### جمعه

الجُمُعَةِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ال

"خصرت سلمان فاری بنائی نے کہا کہ سرکار اقدی ٹائی آئے نے فرمایا کہ جو تحض جمعہ کے دن نہائے اور جس قدر ممکن ہوسکے طہارت اور نظافت کرے اور تیل لگائے یا خوشبو ملے جو گھر میں میسر آئے۔ پھر گھر سے نماز کیلئے نکلے اور دو آ دمیوں کے درمیان (اپنے بیٹنے یا آگے گزر نے کیلئے) شگاف نہ ڈالے۔ پھر نماز پڑھے جو مقرر کر دی گئی ہے۔ پھر جب اہام خطبہ پڑھے تو خاموش بیٹھارہ تو اس کے وہ تمام گناہ جو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس نے کئے ہیں معاف کر دیے جاتے ہیں"۔

'' حضرت ابو ہریرہ ٹائٹیؤ نے کہا رسول کریم مٹائٹیؤ کے فرمایا کہ جمعہ کے دن فرشتے مسجد کے دروازے برکھڑے ہو کرمسجد میں آنے والوں کی حاضری لکھتے ہیں جو لوگ پہلے آتے ہیں ان کو پہلے اور جو بعد میں آتے ہیں ان کو بعد میں اور جو شخص جعه کی نماز کو پہلے آگیا اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے کعبہ شریف میں قربانی کیلئے اونٹ بھیجا، پھر جو دوسرے نمبر برآیا اس کی مثال اس شخص کی ہے ہے جس نے گائے بھیجی پھر جواس کے بعد آئے وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے دنیہ بجیجا پھر جواس کے بعدائے وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے مرغی بھیجی اور جواس کے بعد آئے وہ اس تحض کی مانند ہے جس نے انڈا، پھر جب امام خطبہ کیلئے اٹھتا ا المنتخ الين كاغذ ليب ليت بين اورخطبه سنني مشغول موجات بين " 3- عَنْ سَمْرَةَ بْن جُنْدُب قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ تَرَكَ الْجِمْعَةَ مِن غَيْر عُرْدِ فَلْيَتُصَدَّقَ بَرِيناً وفَإِنْ لَم يَجِدُ فَبِنِصَفِ دِينار واحمر، الوداور) " حصرت سمره بن جندب والتنظ في كما كدرسول كريم مناتينيم في مايا كدجس مخص نے بغیر کسی عذر شرعی کے جمعہ کی نماز چھوڑ دی تواہے جائے کہ ایک دینار (اشرفی ) صدقه کرے اگرا تناممکن نه ہوتو آ دھادینار''۔

عن سَمُرةً بْنِ جُنْدُب قَالَ قَالَ رَسول اللّه النّه الْحَضُرُو اللّه النّه كُرَ وادْنُوا مِنَ الْمِحَامِ فَإِنْ الرّجُلَ لَا يُزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتَى يَوْتَحُر فِي الْجَنّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا۔ (ابوداؤر)

"خضرت سمره بن جندب وليني في كَمَا كَرْضُور عَلِينًا إِنّهِمَا كَمُعَاصِر ربو خطبه

ك وقت اور امام سے قریب ربواس لئے كه آ دمی جس قدر دور رہے گا ای قدر جنت میں وافل ضرور ہوگا"۔

جنت میں بیجھے رہے گا اگر چہوہ جنت میں وافل ضرور ہوگا"۔

5- عَنْ إِبْنِ عُمَّرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ النَّلِيَ الْأَلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعُلَمَةُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

" حضرت ابن عمر رئی شائے کہا کہ رسول کریم مالی نیم ان کے فرمایا کہ جس مخص کو جمعہ کے دن اونگھ آئے ہے۔ دن اونگھ آئے تو اس کو جا ہے کہ وہ اپنی جگہ تبدیل کردیے'۔ ''حضرت انس نٹائٹیز نے فر مایا کہ حضور مٹائٹیز آم بخت سردی کے موسم میں جمعہ کی نماز سور یے پڑھتے اور سخت گرمی کے دنوں میں دریہ سے پڑھتے''۔

#### اغتباه:

- 1- خطیب کے سامنے جواذ ان ہوتی ہے مقتد یوں کواس کا جواب ہرگز نددینا جائے۔ یہی احوط ہے۔ (فاؤی رضویلہ) اور درمختار جلداول صفحہ ۳۸ میں ہے۔ ینبغی ان لا یجیب بلسانیہ اتفاقا فی الاذان بین یہ کی الخطیب اور درالختار جلداول صفحہ ۵۷۵ میں ہے۔ اجابة الاذن حینئیڈ مکروھة۔
- 2- خطبہ میں حضورا قدس کا اللہ آگا کا نام پاکسن کرانگوٹھا نہ چوہے رہے کم صرف خطبہ کیلئے ہے ورنہ عام حالات میں نام نامی من کوانگوٹھا چومنامستخب ہے۔ اور درو دشریف دل "س پڑھے ..... زبان کوجنبش نہ دے اس لئے کہ زبان سے سکوت فرض (فاؤی رضوبہ) اور در مختار مع ردالحتا رجلداول صفحہ ۵۵۵ میں ہے الصواب انہ یصلی علی النبی النبی
- 3- غیرعر بی میں خطبہ پڑھنایا عربی کے ساتھ دوسری زبان کوبھی شامل کر لینا مکروہ اور سنت متواترہ کے خلاف ہے۔ ( فاذی رضوبہ، بہارشریعت )
  - 4- ديبات مين جمعه جائز نبين \_(عامه كتب) كيكن عوام الريز عصة بهون توانبين منع نه كياجائي-
- 5- چونکہ دیبات میں جمعہ جائز نہیں کی اس لئے دیبات میں جمعہ کی نماز پڑھنے سے اس دن کی نماز ظہر ساقط نہیں ہوتی لہذا دیبات میں جمعہ پڑھنے کے بعد چارر کعت ظہر فرض پڑھنا ضروری ہے۔ (کتب عامہ)

# خطبه کی اذان کہاں دی جائے

1- عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ قَالَ كَانَ يُوَدَّنَ بَيْنَ يَكَى رَسُولِ اللَّمِلَةِ إِذَا جَلَّنَ

عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجَمْعَةِ عَلَى بَابِ الْمُسْجِدِ وَ أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ۔

ال حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ خطبہ کی اذان مجد کے دروازہ پر پڑھنا سنت ہے۔
حضور سیدعا لم کافیڈ کا ورحضرت ابو بکر وعمر نظافینا کے زمانہ مبار کہ میں اذان مجد کے دروازے پر
ہوا کرتی تھی۔ اس لئے فقہائے کرام مجد کے اندراذان دینے کوئع فرماتے ہیں جیسا کہ فہا و کا
قاضی خاں جلداول مصری صفحہ کے اور فرائی عالمگیری جلداول مصری صفحہ ۵ اور بحرالراک جلد
اول صفحہ ۲۲۸ میں ہے۔ لکیڈڈڈٹ فی الْمُسْجد یعنی مجد کے اندراذان دینا منع ہے۔ اور فرخ
القدر جلداول صفحہ ۲۵ میں ہے۔ قالوا لایوڈڈٹ فی الْمُسْجد یعنی فقہائے کرام نے فرمایا کہ
مجدمیں اذان ندی جائے اور طحطاوی علی مراقی الفلاح صفحہ کے امیں ہے۔ یہ کہ گائی یہ گوڈٹن
فی الْمُسْجد کہ کہا فی الْقیکستانی عن النظم یعنی مجدمیں اذان دینا مکروہ ہے ای طرح
فی الْمُسْجد کہا فی الْقیکستانی عن النظم یعنی مجدمیں اذان دینا مکروہ ہے ای طرح
مبلانوں کوچا ہے کہ اس فلط رواج ہو گیا کہ اذان مبحد کے اندر دی جاتی ہے فلط ہے۔
مبلانوں کوچا ہے کہ اس فلط رواج کو ترک کرے حدیث وفقہ پڑمل کریں۔

### عيداور بقرعيد

1- عَنْ أَنَسِ قَالَ قَدِهِ النَّبِي النَّهِ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يُوْمَانِ يَلْعَبُوْنَ فِيهُما فَقَالَ مَا هُذَانِ الْيَوْمَانِ قَالَ كُنَّا مَلْعَبُ فِيهِما فِي الْجَاهِلِيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِلَّ قَدُ الْمُعَلَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِلَ اللَّهِ الْمَا خَيْراً مِنْهُما يَوْمُ الْمُعْمَى وَ يَوْمَ الْفِطْدِ (الْوَالُور الْمُعَلَّمَ ) أَنْكُكُمُ اللهُ بِهِمَا خَيْراً مِنْهُما يَوْمُ الْمُعْمَى وَيَوْمَ الْفِطْدِ (الْوَالُور الْمُعَلَّمَ ) أَنْكُمُ اللهُ بِهِمَا خَيْراً مِنْهُما يَوْمُ الْمُعْمَى وَيَوْمَ الْفِطْدِ (الْوَالُور الْمُعَلِّمِ ) أَنْكُمُ اللهُ بِهِمَا خَيْراً مِنْهُما يَوْمُ الْمُعْمَى وَيَوْمَ الْفِيلِ وَمُعْمَى وَيَوْمَ اللهُ اللهُ

ون عيد الفطر اور دوسرادن عيد الالتي ہے'۔

2- عَنْ أَبِى الْحَوَيْرَثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّيِفَالِيَّ كَتَبَ إِلَى عَمْرِو بِنِ حَزْمٍ وَهُوَ بِنَجُرَانَ عَجِلَ الْكَضْحٰى وَ أَخِرِ الْفِطْرَ وَ ذَكِرِ النّاسَ-(مَثَلُوة)

بنَجُرَانَ عَجِلَ الْكَضْحٰى وَ أَخِرِ الْفِطْرَ وَ ذَكِرِ النّاسَ-(مَثَلُوة)

ثن حضرت ابوالحويرث بنائين سے روایت ہے كه رسول كريم اللّه فيام في عمرو بن حزم كو جبكه وہ نجران ميں منصلكا كه وہ بقرعيدكي نماز جلد پڑھواورعيدالفطركي نماز دير سے پڑھو،اورلوگوں كووعظ سناؤ"۔

3- عَنْ جَابِرِ بِنْ سَهُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِلَّالِيَّ الْعِيدَيْنِ عَيْرَ مَرَةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بَغَيْرِ اَذَانٍ وَ لَا إِقَامَةٍ - (ملم)

'' حصرت جابر بن سمرہ وظائنۂ نے فرمایا کہ میں رسول کریم منگائیڈیم کے ساتھ عیدین کی نماز بغیراذان وا قامت کے پڑھی ہے۔انک بارنہیں بلکہ کی بار'۔

" حضرت انس برلائن أن فرمایا که عیدالفطر کے دن جب حضور ملائنی آمیند کھجوری نہ الفطر کھا لینے عیدگاہ کوئٹر نیف ن کھالیتے عیدگاہ کوئٹر نیف نہ لے جاتے اور آپ طاق تھجوریں تناول فرماتے''۔

5- عَنْ بُرِيْلَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيِّ النَّبِيِّ الْآيَةِ وَ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْاَصْلَى حَتَّى يُصَلِّى - (رَمَى ابن اج)

'' حضرت بریده طالعین نے فرمایا کہ عیدالفطر کے دن جب تک حضور علیہ اللہ کہ کھا نہ کہ کھا نہ کہ کھا نہ کے دن جب تک حضور علیہ اللہ کہ کھا نہ لینے عیدگاہ تشریف نہ لے جاتے اور عیدالانتی کے دن اس وفت تک کہ کھا نہ کھا نہ کہ اس کھاتے جب تک نماز نہ پڑھ لیتے''۔

6- عَنْ جَابِرِ قَالَ النّبِي مَلْتُ أَوْا كَأْنَ يَوْمُ عِيْدٍ خَالَفَ الطِّرِيْقَ- (بخارى)

" حضرت جابر طالفَهُ نَهْ فَرْ ما يا كه حضور مَلْ تَلْيَا عَيْدِ كه دن وو مختلف راستول سے

" حضرت جابر طالفَهُ فَدُ ما يا كه حضور مَلْ تَلْيَا عَيْدِ كه دن وو مختلف راستول سے

آتے جاتے ہے نئے '۔

#### اغتياه

- ۱- عیدین کی نماز کے بعد مصافحہ و معانقہ کرنا جیسا کے عموماً مسلمانوں میں رائج ہے بہتر ہے۔ اس لئے کہاں میں اظہار مسرت ہے۔ (بہار شریعت)
- 2- عورتوں کوعیدین کی نماز جائز نہیں۔اس کے کہ عیدگاہ میں مردوں کے ساتھ اختلاط ہوگا اورای کئے اب عورتوں کو کسی نماز میں جماعت کی حاضری جائز نہیں۔ دن کی نماز ہویا رات کی، جمعہ ہویا عیدین خواہ وہ جوان ہویا بردھیا جیسا کہ تنویر الا بصار و در مختار میں سے یکر ہ حضور هن الجماعت و لو لجمعة و عیدو وعظ مطلقا و لو عجوز الایلا علی المذهب المفتی به لفساد الزمان اورا گرصرف عورتیں جماعت کریں توبیہ بھی ناجا ترہے۔ اس لئے کہ صرف عورتوں کی جماعت ناجا ترو مروة تحریمی ہے جیسا کہ فاوئ عالمیری جلداول معری صفحہ ۸ میں ہے۔ یکری المامة المداة لنساء فی الصلوات کلها من الفرانض و النوافل الافی الصلوة الجنازة هکذا فی النهایة اورجیسا کہ در مختار میں ہے۔ و یکری تحریما جماعة النساء و لو فی التراویہ فی غیر صلاة حینازة اورا گرزو آفر دائر حس تو بھی نماز جائز نہ ہوگی اس لئے کویدین کی نماز کیلئے جماعت شرط ہے۔ و اذا فات الشرط فات المشووط بال عورتیں اس دن اپنے گروں میں فردا فرانش نمازیں یہ حس تواب و برکت اور سیساز بار نمت ہے۔ میں فردا فردا نقل نمازیں یہ حس تواب عثر تواب و برکت اور سیساز بار نمت ہے۔ میں میں فردا فردا نوان نمازیں یہ حس تواب عثر تواب و برکت اور سیساز بار نمت ہے۔ میں فردا فردا نقل نمازیں یہ حس تواب و برکت اور سیساز بار نمت ہے۔ میں فردا فردا نوان کی نمازی باعث تواب و برکت اور سیساز بار نمت ہے۔



# كتاب الجنائز

### بيارى

أبي سَعِيْدِ الْمُحُدَّرِي عَنِ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبِ وَلاَ وَكَا الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبِ وَلاَ وَكَا حُرُنِ وَلاَ أَذَى وَلاَ غَمِّ حَتَى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَا كَفَرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَاياً لَهُ ( بَخَارِی مُسلم )
 اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَاياً لَهُ ( بَخَارِی مُسلم )

'' حصرَ ابوسعید خدری طالغین سے روایت ہے کہ نبی کریم ملکی کیائی ہے فرمایا کہ مسلمان کوکوئی رنج ،کوئی وکھ ،کوئی فکر ،کوئی تکلیف ،کوئی اذبت اورکوئی غم نہیں پہنچا مسلمان کوکوئی رنج ،کوئی وکھ ،کوئی فکر ،کوئی تکلیف ،کوئی اذبت اورکوئی غم نہیں پہنچا بیاں تک کہ وہ کا نثا جواسے چھے مگر اللہ تعالی ان کے سبب اس کے گنا ہوں کومٹا ویتا

ے''\_

2- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ السَّالَةِ مَا مِنْ مُسْلِم يَصِيبُهُ أَذًى مِنْ مَرَضَ فَهَا سِوَالَةِ بَهِ سِيِّاتِهِ كَهَا تَحْطُّ الشَّجَرَةُ وَدَقَهَا - (بَخَارَى مِلْم) مِنْ مَرَضَ فَهَا سِوَالَةُ بِهِ سِيِّاتِهِ كَهَا تَحْطُّ الشَّجَرَةُ وَدَقَهَا - (بَخَارَى مِلْم) نَ مَرَضَ فَهَا سِوَالَةُ بِهِ سِيِّاتِهِ كَهَا تَدُوطُ الشَّجَرَةُ وَدَقَها - (بَخَارَى مِلْمَانُ وَمُولِ مَنْ مَرَضَ عَدِ وَلِيَّاتُهُ فَيَ اللهُ الل

3- عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ذُكِرَتِ الْحَمْنِي عِنْدَ رَسُولِ اللَّمِلَاَ فَسَنَهَا رَجُلُ فَقَالَ النَّبِي مَلَنَظِهِ لَا تُسَبَّهَا فَإِنَّهَا تَنْقِى النَّانُوبَ كَمَا تَنْقِى النَّارُ خَبْثَ الْحَدِيدِبِ-النَّبِي مَلَنَظِي مَلَنَظِهِ لَا تُسَبِّهَا فَإِنَّهَا تَنْقِى النَّانُوبَ كَمَا تَنْقِى النَّارُ خَبْثَ الْحَدِيدِبِ-

'' حضرت ابو ہر برہ وظافیٰ نے فرمایا کہ رسول کریم مالیٹی کے حضور میں بخار کاذکر کیا گیا تو ، ایک شخص نے بخار کو برا کہا۔ حضور مالیٹی کے سے فرمایا کہ برانہ کہواس لیے کہ وہ (مومن کو) گناہوں سے اس طرح یاک کردیتا ہے جیسے آگ لوہے کی میل کوصاف کردیتا ہے'۔، 4- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِكُ وِالسَّلَمِيِّ عَنْ اَبَيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ مَنْ وَلَّهُ لَمْ يَبِلُغُهَا بَعِمَلِهِ ابْتَلَاهُ اللَّهُ فِي جَسَرِهِ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَبَقَتُ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَنْ وَلَكِهِ ثُمَّ صَبَّرَةٌ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يُبَلِّغَهُ الْمَنْ وَلَهُ الَّتِي سَبَقَتُ لَهُ مِنَ اللَّهِ (احمر الوداور)

''حضرت محد بن خالد سلمی اپ باپ سے روایت کرتے ہیں کدان کے دادانے کہا کہ حضور علیقہ اپنا ہے نے فرمایا کہ بندہ کیلئے علم النی میں جب کوئی مرتبہ کمال مقدر ہوتا ہے اور وہ اپنے عمل سے اس مرتبے کوئیس پہنچا تو خدائے تعالی اس کے جسم یا مال یا اولا دیر مصیبت ڈالتا ہے بھراس پرصبر عطافر ما تا ہے یہاں تک کہ اسے اس مرتبہ تک بہنچا دیتا ہے۔ جواس کیلئے علم النی میں مقدر ہو بچکا ہے''۔

''حضرت عائشہ ولی بھی کہا کہ رسول کریم سی الی کے فرمایا کہ جب بندہ کے گناہ زیادہ ہوجاتے ہیں اور اس کے مل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو گناہوں کا کفارہ بن سکے تو اللہ تعالی اس کوئم اور پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے تا کہ اس کے گناہوں کا گفارہ بن جائے'۔۔

6- عَنْ سَعْدِ قَالَ سُنِلَ الْنَبِيَ عَلَيْ الْنَّاسِ اَشَدَّ بَلَاءً قَالَ الْاَنْبِياءُ ثُمَّ الْاَمْتُلُ فَالاَمْتُلُ فَالْاَمْتُلُ يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا الْاَمْتُلُ فَالاَمْتُلُ يَبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا الْاَمْتُلُ فَالاَمْتُلُ فَالاَمْتُلُ عَلَيْهِ فَلَا وَالْ كَالِكَ حَتَى يَمْشِي الشَّكَ بَلانَهُ وَ إِنْ كَان فِي دِينِهِ رَقَّةً هُوّنَ عَلَيْهِ فَلَا زَالَ كَالِكَ حَتَى يَمْشِي الشَّكَ بَلانَةُ وَ إِنْ كَان فِي دِينِهِ رَقَّةً هُوّنَ عَلَيْهِ فَلَا زَالَ كَالِكَ حَتَى يَمْشِي وَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْمُعْلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْل

" حضرت سعد رظافظ نے فرمایا کہ نبی کریم مظافید اسے دریافت کیا گیا کہ کون لوگ سخت بلاوک میں مبتلا ہوتے ہیں؟ حضور ملاقید اسے فرمایا (سب سے پہلے) انبیاء کرام پھران کے بعد جوافضل ہیں بعنی حسب مراتب کرام پھران کے بعد جوافضل ہیں بعنی حسب مراتب آدمی کا دین کے ساتھ جیساتعلق ہوتا ہے اسی اعتبار سے بلامیں مبتلا کیا جاتا ہے اگر

دین میں بخت ہے تو بکا بھی اس پر سخت ہوگی اورا گردین میں کمزور ہے تو اس پر آسانی کی جاتی ہے۔ یہی سلسلہ ہمیشہ رہتا ہے۔ یہاں تک کہ زمین پروہ یوں چاتا ہے کہ اس پرکوئی گناہ نہیں رہتا''۔

7- عَنْ جَابِرِ بُنِ عَتِيْكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ اللَّهُ الشَّهَادَةُ سَبَعْ سِوَى الْقَتْل فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمُطْعُونُ شَهِيدٌ وَ الْغَرِيْقُ شَهِيدٌ وَ صَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ وَ الْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَ صَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهَيدٌ وَ الْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَ الْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَ الْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَ صَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ وَ الْمَبْعُونَ يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدَمِ شَهِيدٌ الْمَرَاةُ تَمُوتُ بَجُمْعِ شَهِيدٌ (مَا لَكَ، الوداؤومُ عَلَوة)

'' حضرت جابر بن علیک ولائی کے کہا کہ رسول کریم میں نیٹیک فرمایا کہ خدائے تعالیٰ کی راہ میں قبل کے علاوہ سات (7) شہادتیں اور ہیں جو طاعون میں مرے شہید ہے جوڈو وب کر مرے شہید ہے جوڈو ات الجنب (خمونیہ) میں مرے شہید ہے جو دورات الجنب (خمونیہ) میں مرے شہید ہے جو مارت کے نیچے دب کر مرجائے شہید ہے اور جوعورت بحد کی پیدائش کے وقت مرجائے شہید ہے'۔

الحاصل

یماری سے بظاہر تکلیف پینی ہے گئی ہفت میں وہ بہت ہوئی تعمت ہے جس سے مومن کو ابدی راحت و آ رام کا بہت ہوا ذخیرہ ہاتھ آتا ہے اس لئے کہ بین ظاہری بیاری حقیقت میں روحانی بیار یوں کا ایک براز بردست علاج ہے بشرطیکہ آدمی مومن اور سخت سے سخت بیاری میں صبر دشکر سے کام لے اگر صبر نہ کرے بلکہ جزع فزع کرے تو بیاری سے کوئی معنوی فائدہ نہ پہنچے گالیمی تو اب سے محروم رہے گا۔ بعض نا دان بیاری میں نہایت بے جاکلمات بول اشھتے میں اور بعض خدائے تعالی کی جانب ظلم کی نسبت کر کے نفر تک پہنچ جاتے ہیں بیان کی انتہائی شقاوت اور دنیا آخرت کی ہلاکت کا سبب ہے۔ العیاف باللہ تعالی۔

بیار کی مزاح برسی

1- عَنْ عَلِي قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا

مِنْ مُسْلِمٍ يَعُوْدُغُدُو مَّ إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ الْفَ مَلَكِ حَتَى يُمْسِى مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ عُدُو مَّ إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ الْفَ مَلَكِ حَتَى يُصْبِحَ وَكَانَ وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ الْفَ مَلَكِ حَتَى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَوِيْفٌ فِي الْجَنَّةِ ( تَهُى البوداؤد)

"حضرت علی کرم اللہ وجہدنے فرمایا کہ میں نے نبی کریم ملکا گیا گیا کوفر ماتے ہوئے سنا
کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے تو شام
تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے رحمت ومغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں اور جو
شام کے وقت عیادت کرتا ہے اس کیلئے ستر ہزار فرشتے صبح تک دعائے مغفرت
کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہے"۔

2- عَنْ أَنْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنِهِ مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوَضُوءَ وَاعَادَ الْحَاهُ الْمُسْلِمَ مُحْتَسِبًا بُوْعِدَ مِنْ جَهَنَّمَ مَسِيْرَةَ سِتِّينَ خَوِيْفًا - (احم) الخَواهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ جَهَنَّمَ مَسِيْرَةَ سِتِّينَ خَوِيْفًا - (احم) معرف السُولِيَّةُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ الله

3- عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ عَالَهُ مَعُ اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ عَادُ مَرِيْطًا نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَآءِ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّءُ تَ مِنَ الْجَنّةِ مَنْزِلاً - (ابن اج)

" حضرت أبو ہریرہ طالفتے نے کہا کہ رسول کر بم الکی فیز مایا کہ جو محض بیار کی عیادت کو جاتا ہے تو آسان سے ایک منادی ندا کرتا ہے کہ تو اچھا ہے اور تیرا جلنا اچھا اور جنت کی ایک منزل کو تو نے (اپنا) ٹھکا نابنالیا"۔

4- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ مَنَ عَادَ مَرِيُضًا لَمْ يَوَلُ يَخُوضُ اللّهِ عَلَيْهِ مَنَ عَادَ مَرِيُضًا لَمْ يَوَلُ يَخُوضُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُمْ الْحَتَّمُ مَنَ عَادَ مَرِيْضًا لَمْ يَوَلُ يَخُوضُ اللّهِ الْمُحْدَدُ اللّهُ عَلَيْهُمْ الْحَتَّمُ مَنَ عَادَتُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مَا يَكُمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ مَا يَا كَدِي وَصَلَى عَالَ وَتَ كُو اللّهُ عَلَيْهُ مَا يَا كَدِي وَصَلَى عَالَ وَتَ كُو اللّهُ عَلَيْهُ مَا يَا كَدِي وَصَلَى عَالَ وَتَ كُو اللّهُ عَلَيْهُ مَا يَا كَدِي وَصَلَى عَالَ وَتَ كُو اللّهُ عَلَيْهُ مَا يَا كَدِي وَصَلَى عَالَ وَتَ كُو اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا يَا كَدِي وَقَعْلَ مَرْ يَصَلّ كَا عَيَا وَتَ كُو اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْكُ مَا عَلَيْهُ مَا مُعَلّمُ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْكُ مَا عَلَيْهُ مَا مُعَلّمُ مَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُولُ مَا يَعْمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مُنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مُنْ عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مُنْ عَلَيْكُمُ مُنْ عَلَيْكُمُ مُنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مُنْ عَلَيْ مُنْ عَلَيْكُمُ مُنْ مُنْ عَلَيْكُمُ مُنْ عَلَيْكُمُ مُنْ عَلَيْكُمُ مُنْ عَلَيْكُ مُنْ عَلَيْكُ

جاتا ہے تو وہ رحمت کے دریا میں غوطہ زن رہتا ہے جب تک کہ بیٹے نہیں جاتا اور

جب بیٹے جاتا ہے تو غریق دریا ئے رحمت ہوجاتا ہے'۔

5- عَنُ أَبِی سَعِیدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَیْ اِذَا دَحَلْتُمْ عَلَی الْمَرِیْضِ فَنَقِسُوا لَهُ فِی اَجَلِهِ فَاِنّ دَلِكَ لَا یَرُدُّ شَیْئًا ویَطِیْبُ بِنَفْسِهِ۔ (ترزی،این اجه)

''حضرت ابوسعید رِخْانِیْ نے کہا کہ رسول کریم مِکَانِیْ آئے فرمایا کہ جبتم بیار کی مزاح پری کوجا و تو موت کے بارے میں اس کا رہنے وغم دور کروا گرچہ اسے اس کی موت کا وقت نہیں ٹل سکتالیکن اس کا دل خوش ہوجائے گا'۔

6- عَنِ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ اَفُضَلُ الْعَيَادَةِ سُرْعَةُ الْقِيَامِ ( بَيْعَ مِسَّوَةً ) الْعَيَادَةِ سُرْعَةُ الْقِيَامِ ( بَيْعَ مِسَّوَةً )

'' حضرت سعید بن مسبب رہ النیئے ہے مرسلاً منقول ہے کہ حضور علیقالیا ہے فر مایا کہ بہترین عیادت بیہ ہے کہ مزاح پرس کے بعد فور اُلٹھ جائے۔

7- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَیْ مَا مِنُ مُسْلِمٍ یَعُوْدُ مُسُلِمًا فَیَقُولُ مُسُلِمًا فَیَقُولُ مَسُلِمًا فَیَقُولُ سَبْعَ مَرَّاتٍ اَسْنَلُ الله الْعَظِیْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ اَنُ یَّشُفِیکَ الله الْعَظِیْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ اَنُ یَّشُفِیکَ الله الْعَظِیْمَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ اَنُ یَکُونَ قَدْ حَضَرَ اَجَلُهٔ۔ (ایوداود: ترنی)

"خصرت ابن عباس والنفيظ في كها كه حضور ملكنيكم في مايا كه جومسلمان كى عيادت كوجائة وسات باريده عا بره هي الله بزرگ و برتر سے دعا كرتا موں جوعرش عظيم كاما لك ہے كه مجھے شفا بخشے ) أَسْفَلُ اللّه الْعَظِيْم رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْم أَنْ يَشْفِيكَ اللّه الْعَظِيْم وَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْم أَنْ يَشْفِيكَ الْمَدُ اللّه الْعَظِيْم وَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَشْفِيكَ الرّموت كاوفت بين آكيا ہے تواسے ضرور شفا موگی۔

#### وواء

1- عَنْ اَبِى هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكِ مَا اَنْزَلَ اللّهُ تَعَالَىٰ دَاءً إِلّا اَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (بَعَارِى شِيفٍ)

'' حضرت ابو ہریرہ رہائٹیؤ نے کہا کہرسول کریم مائٹیڈ کم نے فرمایا کہ خدائے تعالیٰ نے کوئی ایسی بیاری ہو'۔ کوئی ایسی بیاری پیدائبیں کی جس کے لیے شفایعنی دواندا تاری ہو'۔ 2- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌفَاِذَا اُصِيْبَ دَوَاءُ اللهِ عَلَيْكَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌفَاِذَا اُصِيْبَ دَوَاءُ اللّهِ عَلَيْكَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌفَاذَا الْصِيْبَ دَوَاءُ اللّهِ (مسلم تُريف) الذَّاءِ بَرَأَ بِإِذُن اللّهِ (مسلم تُريف)

'' حضرت جابر خلافیز نے کہا کہ حضور منگافیز کم نے فرمایا کہ ہر بیاری کی دواہے۔ جب بیاری کو (اس کی صحیح) دوا بہنچا دی جاتی ہے تو خدائے تعالیٰ کے حکم سے بیارا جھا ہو ۔ اور میں''

3- عَنْ آبِى الدَّرُدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهَ انْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوُا وَلَا تَدَوَوُا بِحَرامٍ - (ابوداوُد)

" حضرت ابودرداء رظائف نے کہا کہرسول کریم سلطی ایک فرمایا کہ خدائے تعالیٰ نے بیاری بیدا کی ہے دوابھی اور ہر بیاری کی دوامقرر فرمائی ہے۔ لہذادوا کرولیکن حرام بیاری کی دوامقرر فرمائی ہے۔ لہذادوا کرولیکن حرام جیزے دوانہ کرؤ۔

4- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةً قَالَ نَهِى رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ اللّهُ وَالْحَبْثِ وَسَلّمَ عَنِ اللّهُ وَالْحَبْثِ وَالْحَرَاهِ وَادَدَ مَرَدَى اللّهُ اللّهِ صَلَى اللّهُ لَا تُعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ اللّهُ وَالْحَبْثِ وَالْحَرَاهِ وَادَدَ مَرَدَى اللّهُ اللّهِ صَلَى اللّهُ لَا تُعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ

'' حصرت ابو ہریرہ ڈلٹنٹئے نے کہا کہ حضور مٹائٹیٹے منے نجس دوا (کے استعمال) سے منع فرمایا ہے'۔

انتتاه

۔ انگریزی دوا نمیں بکترت الیی موجود ہیں جن میں اسپرٹ اورشراب کی آمیزش ہوتی ہے الیمی دوا نمیں ہرگز استعمال نہ کی جا نمیں۔(بہارشریعت جلد ۱ اصفحہ ۱۲۷)

## دعا تعويذ

1- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ اَمَرَ النَّبِي عَلَيْكُ أَنْ نَسْتَرَقِي مِنَ الْعَيْنِ ( بَخاری سلم ) "حضرت عائشہ ولائن کے کہا کہ نبی کریم سلطی نے تھم فرمایا کہ ہم نظر بدکیائے دعا "تعوید کرائیں"۔

2- عَنُ أُمِّ سَلَّمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى فَى بَيْتِهَا

جَارِيَةً فِى وَجُهِهَا سَفُعَةٌ يَعُنِى صُفُرَةً فَقَالَ اِسْتَرُقُوا لَهَا فَإِنَّ بِهَا النَّظَرَةَ (بَنارِي مِهِمَ)

'' حضرت ام سلمہ رٹائٹنڈ سے روایت ہے کہ بی کریم ملّائٹینے کے ان کے گھر میں ایک لڑکی کودیکھا جس کا چہرہ زردتھا۔حضور ٹائٹیئے کے فرمایا ایسے دعا تعویز کراؤ ،اسے نظر برگل ہے''۔

3- عَنُ عَوْفِ بُنِ مَالِكِ الْاَشْجَعْيِ قَالَ كُنَّا نَرُقَىٰ فِى الْجَاهِلَيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَىٰ فِى ذَٰلِكَ فَقَالَ اَعْرِضُوا عَلَىَّ رُقَاكُمْ لَا بَاسَ بالرُّقیٰ مَالَمْ یَكُنُ فَیْهِ شَرْكُ۔ (سلم رُیف)

" حضرت عوف بن ما لک انتجعی را الله نے نے فرمایا کہ لوگ زمانہ جاہلیت میں جھاڑ پھونک کرتے ہے (اسلام لانے کے بعد) ہم نے عرض کیا یارسول الله مثالی آیا آبان منتروں کی بابت آپ مثالی آیا کم ماتے ہیں؟ حضور مثالی آیا کم نے فرمایا اپنے منتر جھے سناؤ۔ ان منتروں میں کوئی حرج نہیں جب تک کہان میں شرک نہ ہو'۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی عمیلیہ اس حدیث کے بخت فرماتے ہیں یعنی اسائے ۔ جن وشیاطین نباشدوازمعانی آن کفرلا زم نیا ید ولہذا گفته اند که آنچه معنی اومعلوم نه باشدر قیہ بال نتوال کردگر آنکه بنقل سیح از شارع آمدہ باشد۔ (افعۃ اللمعات جلد اسفیری)

لینی منتر میں جن وشیاطین کے نام نہ ہوں اور اس منتر کے معانی سے کفر لازم نہ آتا ہو ( تو اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ) اور اس لئے علائے سلف نے فر مایا ہے کہ جس منتز کا معنی معلوم نہ ہوا ہے نہیں پڑھ سکتے لیکن جو شارع اسلام سے صحیح طور پر منقول ہو ( اسے پڑھ سکتے جیں اگر چہ اس کا معنی معلوم نہ ہو )

#### منون

الله عَلْ آبِى هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتِ اكْثِرُوْ اذِكْرَهَا ذِمِ الكَّاتِ الْكَاتِ الْكَاتِ الْمُوْتَ لَ رَمَى زَالَ)
 المُوْتَ لَ ( زَدَى زَالَ)

' حضرت ابو ہر برہ طالتنے نئے کہا کہ رسول کر بم منگاتی ہے فرمایا کہ لذتوں کو ختم کر وینے والی چیز (موت) کواکٹر و بیشتریا دکرو' ۔

قلب گرد چنا نکه ذکرحق سبحانه و تعالی به خفلت \_ (افعة اللمعات جلداصفی ۱۵۳) ایرونی

نعنی موت کو یا وکرنے کا مطلب سے کہ دل میں خدائے تعالیٰ کا خوف وخشیت ہواور
اس کے علم کے مطابق عمل ہونیز تو بہ واستغفار کرے اور آخرت کے نفع کو ( دنیا کے نفع پر )
مقدم رکھے اور ترجیح دے۔ ورنہ بغیر مل کے موت کا چرچا کرنا اور اس کو یا در کھنا کوئی چیز ہیں
ہے بلکہ ( ایسا کرنا ) دل کی قساوت اور بختی کا سبب ہوسکتا ہے جیسے کہ خفلت اور بے ملی کے
ساتھ خدائے تعالیٰ کو ( صرف زبانی طور پر ) یا دکرنا ( قساوت قلبی کا سبب ہے )
ساتھ خدائے تعالیٰ کو ( صرف زبانی طور پر ) یا دکرنا ( قساوت قلبی کا سبب ہے )

حضرت نیخ عبدالحق محدث دہلوی عمیلیہ فرماتے ہیں کہ ازروئے مرگ بجہت ضرر دنیا مانند مرض یا فقر یا مانند آل مکروہ است زیرا کہ آل علامت بے صبری وبستوہ آمدن از تقذیر الہی و ناراض بودن از آن ست۔امااز جہت محبت وشوق بلقائے الہی تعالی و خلاص از تنکنائے ایس مرائے و محنت آل وصول بملک آخرت و نعیم آل نشاں ایمان و کمال اوست و محبیس مکروہ نیست از جہت خوف ضرر دی یعنی دنیوی نقصان جیسے بیاری یاغر بی و غیرہ کی وجہ ہے موت کی تمنا کرنا نیز اس دنیا کی تنگی اور پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے موت کی تمنا کرنا کی تنا کرنا این تا کی تنا کرنا ایست کی تمنا کرنا

مکروہ ہے۔اور ملک آخرت اور جنت میں پہنچنے کے لیے موت کی آرز و کرنا ایمان اور اس کے کمال کی نشانی ہے۔ای طرح دینی ضرر کے خوف سے موت کی تمنا کرنا مکروہ نہیں ہے۔ (اثبعة اللمعات جلداصفحہ ۲۵۳)

3- عَنُ انَسِ قَالَ دَحَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَابٍ وَهُو فَى اَلْمَوْتِ فَقَالَ كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَ اَرْجُو الله يَا رَسُولُ اللهِ شَابٍ وَهُو فَى اَلْمَوْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَاللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَاللهُ مَا يَرَوُا يَحْتَمِعَانِ فِى قَلْبِ عَبْدٍ فِى مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ إِلَّا اَعْطَاهُ اللهُ مَا يَرَوُا وَسَلَّمَ اللهُ مِمَّا يَخَافُ ورَدَى ابن اجِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَا يَرَوُا الْمَنْ مِمَّا يَخَافُ ورَدَى ابن اجِهِ عَلَيْهِ وَاللهُ مَا يَرَوُا الْمَنْ مِمَّا يَخَافُ و رَدَى ابن اجِهِ عَلَيْهِ اللهُ مَا يَرَوُا

''حضرت انس رخاتین نے فرمایا کہ نبی کریم منافینے ایک جوان کے پاس تشریف لے گئے جو قریب المرگ تھا۔حضور تالینے اس سے فرمایا کہ تو اپنے آپ کوکس حال میں پاتا ہے؟ اس نے عرض کیایار سول اللہ تالینی خدائے تعالیٰ کی رحمت کا امید وار ہوں اور اپنے گناموں سے ڈرتا ہوں۔حضور منافینے آپ فرمایا یہ دونوں (بعنی خوف مور جا) اس موقع پرجس بندہ کے دل میں ہوں کے خدائے تعالیٰ اسے وہ چیز دے گا جس کی وہ امیدر کھتا ہے اور اس چیز سے محفوظ رکھے گاجس سے وہ ڈرتا ہے'۔

4- عَنُ مَغُقَلِ بُنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

''حضرت معقل بن بیار را گائی نے کہا کہ رسول کریم مانی تیک کے این میار نے مرنے والوں کے قرمایا کہ این مرنے والوں کے قریب سورۃ کیلین شریف پر مھو''۔

حضرت شخ عبدالحق محدث وہلوی مُرائید اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ ظاہراً نست کے مراد بحدازموت ورخانہ یابرسرقبر۔
کہ مراد مختفر باشد کمل نیز ہم بریں ست واحمال دارد کہ مراد بعدازموت ورخانہ یابرسرقبر۔
بینی مراد بید کہ موت کے وقت سورۃ لیبین پڑھی جائے اورائی پڑمل بھی ہے اور ہوسکتا ہے
کہ بیمراد ہوکہ موت کے بعد گھر میں پڑھی جائے یا قبر کے سر ہانے۔ (اومۃ ہلد عات جلدا سختا ہو)

حسیم راد ہوکہ موت کے بعد گھر میں پڑھی جائے یا قبر کے سر ہانے۔ (اومۃ ہلد عات جلدا سختا ہو)

حسیم اُد ہوکہ میں میں ہوگا ہوگا گال دَسُولُ اللّهِ عَلَيْسِلْ ہُ لَقِنُو المَوْقَا سُحُمْ لَا

إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ لِهِ (مسلم شريف)

''حضرت ابوسعیداور حضرت ابو ہر رہ وَ اللّٰهُ مَا سے کہا کہ حضور عَلِیْتَا ہِ اِن فر مایا کہ اینے مرنے والوں کوکلمہ طیبہ کی تلقین کرو''۔

تلقین کی صورت رہے کہ موت کے وقت حاضرین بلند آ واز سے کلمہ طیبہ پڑھیں کیکن مرنے والے کواس کے پڑھنے کا حکم نہ دیں

# عنسل وكفن

1- عَنُ أَمْ عَطِيَّةَ قَالَتَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَهُ وَنَحْنُ نَغُسِلَ ابْنَتَهُ فَقَالَ اِغُسِلُنَهَا وِتُرَاثَلُنَّا آوُ حَمْسًا آوُ سَبْعًا وَابْدَأْنَ بِمَيَامِنُهَا وَمَوَاضِعِ الْوَضُوعِ مِنْهَا - ( بَنَادِی)

" حضرت ام عطیہ ذائی ہیں کہ رسول کریم میں ٹائیڈی ہمارے پاس تشریف لائے جب کہ ہم حضور میں اللہ ہم حضور میں اللہ ہم حضور میں اللہ ہم حضور نے فرمایا کہ اسے عسل دو طاق بینی تین یا پانچ یا سات بار عسل کا سلسلہ داہنی جانب سے اور وضو کے اعضاء سے شروع کریں "۔

ميت كوسل دين ميں كلى نه كرائے اور نه ناك ميں يانی ڈالا جائے۔ (بہار شريعت) 2- عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكِ إِذَا كُفَّنَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَلْيَحْسِنُ كَفَنَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَلْيَحْسِنُ كَفَنَهُ دَرِمُسُم شريف) كَفَنَهُ دَرُمُسُم شريف)

" حضرت جابر شائنی نے کہا کہ حضور آئی تیا ہے فرمایا کہ جب کوئی اینے بھائی کوکفن ویے توجا بیئے کدا نچھا کفن دیے'۔

حضرت نیخ عبدالحق محدث وہلوی ترسیلیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ مراد بہ سخسین کفن آنست کہ تمام باشد و نظیف وسفید و بے اسراف و تبذیر ، ونو و شستہ درال برابر ست اما آنچ مسفر قان کند بریا و تنکبر حرام و مکروہ است اشد حرمت و کراہت۔

بینی اچھے کفن کا مطلب یہ ہے کہ کفن بورا ہواور صاف سخرا اور سفید ہواور اس میں ایمنی ایکھے کفن کا مطلب یہ ہے کہ کفن بورا ہواور صاف سخرا اور سفید ہواور اس میں

اسراف و بے جاخر جی نہ ہو۔ نیا کفن اور پرانا جودھویا ہود دنوں کا تھم ایک ہے کیکن اسراف و فضول خرجی کرنے والے جوریا اور نکبر سے کرتے ہیں وہ سخت مکر وہ اور شدید حرام ہے۔ (افعۃ اللمعات جلداصفیۃ ۲۷)

3- عَنْ إِنْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْبَسُوْا مِنْ ثِيابِكُمْ الْبِياضَ فَا تَعْهُد (ابوداوَد، تزنی)

فَاتَهَا مِنْ حَبُرِ ثِیا بِكُمْ وَكَفِّنُوا فِیها مَوْتَا كُمْد (ابوداوَد، تزنی)

"حضرت ابن عباس طِلْحُهُمْا نے كہا كه رسول كريم طُلْقَيْمُ نے فرمايا كه تم لوگ سفيد

كيڑے بہنا كرواس لئے كه وہ عمدہ شم كے كيڑے بين اور سفيد كيڑوں بين اپ
مردول كوكفنايا كرواس لئے كه وہ عمدہ شم كے كيڑے بين اور سفيد كيڑوں بين اپ

### ضرورى انتتإه

- 1- عوام میں جومشہور ہے کہ شو ہرعورت کے جنازہ کونہ کا ندھا دے سکتا ہے نہ قبر میں اتار
  سکتا ہے نہ منہ دیکھ سکتا ہے بیم مخص غلط ہے۔ صرف نہلا نے اور اس کے بدن کو بلا حاکل
  ہاتھ لگانے کی ممانعت ہے۔ (بہار شریعت جلد مہصفیہ ۵۱۹)
- 2- میت کے دونوں ہاتھ کروٹوں میں رکھیں سینہ پرندر کھیں کہ بیکفار کاطریقہ ہے۔ورمختار مع روائحتار کے دونوں ہاتھ کو روٹوں میں رکھیں سینے۔ پو صنع کی دوائحتار جلداول صفحہ ۱۰۰ میں ہے۔ پو صنع یک وائحت کے بانیکی میں میں میں میں عمل الکفار۔
- 3- بعض جگہ میت کے دونوں ہاتھ ناف کے بینچا سطرح رکھتے ہیں کہ' جیسے نماز کے قیام میں' میمی منع ہے۔
- 4- تہبند چوٹی سے قدم تک ہونا چاہئے بعنی لفا فہ سے اتنا چھوٹا جو بندش کے لیے زیادہ تھا۔
  فناؤی عالمگیری جلد اول مصری صفحہ ۱۵ ہدا ہے جلد اول صفحہ کے ۱۳ اور ردا المخار جلد اول صفحہ
  ۱۹۳ میں ہے اُلاَ ڈَارُ مِنَ الْفَدُنِ اِلَى الْفَدَمِ بعنی تہبند کی مقد ارچوٹی سے قدم تک
  ہے۔ ای طرح بہارِ شریعت میں ہے ، الہذا بعض لوگ جونا ف سے بینڈلی تک رکھتے ہیں
  سے جہاں کے سرے بہارِ شریعت میں ہے ، الہذا بعض لوگ جونا ف سے بینڈلی تک رکھتے ہیں
  سے جہاں کے سے بینڈلی تک رکھتے ہیں
- 5- عورت كى اورهني نصف پيشت سے سينه تك مونى جا ہے جس كا انداز و تين باتھ ليني

ڈیڑھ گزے اور عرض ایک کان کی لوے دوسرے کان کی لوتک ہونا جائے اور جولوگ زندگی کی طرح اوڑھنی رکھتے ہیں بیے جااور خلاف سنت ہے۔ (بہارٹریعت)

- 6- عورت کے لیے سینہ بند پیتان سے ناف تک ہواور بہتر یہ ہے کہ ران تک ہو۔ فراویٰ عالمگیری میں ہے۔ وَ الْآوُلیٰ اَنْ تَکُونَ الْحَرُقَهُ مِنَ التَّدْیَیْنِ اِلَی الْفَحْدِ کَذَا فی الْجَوَهَرَةِ اِلنَّیْرة۔
- 7- سينه بندلفا فدكاو پرچا ہے ، فآلئ عالمگير جلداول صفح الاس ہے شم المخوقة بعد ذلك تربط فوق الا كفان فوق الشديين كذا في المحيط اور فتح القديين خدا في المحيط اور فتح القديين مندا في المحيط اور فتح القديمين هو حد ہے۔ في شرح الكنز فوق الا كفان ين شرح كنز الدقائق ميں سينه بندكي جگهر سب كير ول كا وير مذكور ہے كہ لإذا سينه بندكوسب كير ول سے پہلے ليشنے كا جورواج ہے وہ غلط ہے۔

### جنازه

1- عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُرَّعُوا بَالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا اللهِ وَإِنْ تَكُ سِوى ذَلِكَ فَشَرَّتَضَعُونَةً عَنْ رِقَابِكُمْ۔ (بخاری، سلم)

"حضرت ابوہریرہ ذائنے نے کہا کہ رسول کریم منائلی انے فرمایا کہ جنازہ کے لیے جانے میں جلدی کرواس کئے کہا کہ رسول کریم منائلی اسے خیر کی (منزل) کی جانے میں جلدی کرواس کئے کہا گروہ نیک آدمی ہے تو اسے خیر کی (منزل) کی طرف جلد پہنچانا چاہئے اور اگر بدکار کا جنازہ ہے تو برے کواپی گردنوں سے جلد اتارہ بناجا ہے"۔

'' حضرت ابو ہریرہ رٹی تینے نے کہا کہ حضور سکی تینے کے فرمایا کہ جو شخص ایمان کا تقاضا سمجھ کراور حصول تو اب کی نیت ہے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ چلے بہال کا کہ اس کی نماز پڑھے اور اس کے دفن سے فارغ ہوتو وہ دو قیراط تو اب لے کر واپس لوشا ہے جس میں ہر قیراط احد (بہاڑ) کے برابر ہے اور جو شخص صرف جنازہ کی نماز پڑھ کرواپس آجائے اور دفن میں شریک نہ ہوتو وہ ایک قیراط کا تو اب لے کرواپس ہوتا ہے'۔

3- عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَرُوا بِجَنَازَةٍ فَاتَنَوْاعَلَيْهَا خَيرًا فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ وَجَبَتُ ثُمَّ مُرُّوا بِالْخُوى فَاتَنَوُا عَلَيْهَا شَرَّا فَقَالَ وَجَبَتْ فَقَالَ عُمَرُمَا وَجَبَتْ فَقَالَ عُمَرُمَا وَجَبَتْ فَقَالَ هَرُوا بِالْخُوى فَاتَنَوُا عَلَيْهَا شَرَّا فَقَالَ وَجَبَتْ فَقَالَ عُمَرُمَا وَجَبَتْ فَقَالَ هَلَا الْنَيْتُمُ عَلَيْهِ شَرَّا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَهَٰذَا اثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرَّا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَهَٰذَا اثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرَّا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَهَٰذَا اثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرَّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ انْنَيْتُمْ شَهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ - (بَخَارَى اللهِ)

"حضرت انس رہائیڈ نے فر مایا کہ چند صحابہ کرام حضور ملی ہیڈی کے ساتھ ایک جنازہ کے قریب سے گزر ہے تو خیر کے ساتھ اس کا ذکر کیا۔ اس پر حضور ملی ہیڈی نے ارشاد فر مایا کہ واجب ہوگئی پھرلوگوں کا دوسر سے جنازہ پر گزر ہوا تو برائی کے ساتھ اس کا ذکر کیا۔ اس پر حضور ملی ہی لوگوں کا دوسر سے جنازہ پر گزر ہوا تو برائی کے ساتھ اس کا ذکر کیا۔ اس پر حضور ملی ہی ارشاد فر مایا واجب ہوگئی۔ حضرت فاروق اعظم مرفی ہی فی نے عرض کیا (یا رسول اللہ ملی ہی تا ہی جین واجب ہوگئی۔ فر مایا جس میت کا تم لوگوں نے برائی محل کی اس کے لیے دوز خ واجب ہوگئی تم لوگ زمین پر خدا کے تعالی کے گواہ ہو"۔ کی اس کے لیے دوز خ واجب ہوگئی تم لوگ زمین پر خدا کے تعالی کے گواہ ہو"۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث وہلوی میں اس حدیث شریف کے تحت فرماتے ہیں کہ مراد ثنائے اہل خیر وصلاح وصدق تقویٰ بے مدخلیت غرض نفسانی ست کہ آن علامت بودن مردست از اہل جنت والا اگر بعضاز فساق و فجار بغر ضے از اغراض کیے از اہل فسق بستا بندیا کیے صالحے را نکوہش کنند قطع بدال نتوال کرد۔ یعنی خیر وصلاح اور صدق و تقوی والول کی ایسی تعریف مراد ہے جس میں نفسانی غرض شامل شہ ہواس لیے ہی تعریف آدمی کے جنتی مورنے کی نشانی ہوتی ہے ورنہ اگر بعض فاسق و فاجر کسی غرض ہے کسی فاسق کی تعریف کریں یا

کسی نیک صالح آدمی کی برائی کریں تو اس کی وجہ ہے (جنتی یا جہنمی ہونے کا) یقین نہیں کرسکتے۔ (افعۃ اللمعات جلداصفی ۱۸۲)

4- عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَا تَسَبُّوْ اللّهُ مُواتِ (بخارى شريف) فَالْتُمْ فَالْتُلْفَ فَالْتُلْفَ لَهُ اللّهُ عَلَيْنَ لَا تَسْبُوْ اللّهُ مَوَاتِ (بخارى شريف) فَاللّهُ عَلَيْنَ لَمُ اللّهُ عَلَيْنَ لَمُ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّ

- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ الْهُ كُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَا كُم وَكُفُوا عَنْ مَسَاوِيْهِمْ \_ (ابوداؤو، ترندی)

'' حضرت ابن عمر ذائع نظیمات کہا کہ حضور سالٹی کے اسے فرمایا کہ اسپے مُر دوں کی نیکیوں کا چرجا کروادران کی برائیوں سے چیٹم ہوشی کرو''۔

حضرت عبدالحق محدث دہلوی عینیہ اس حدیث شریف کے تحت فرماتے ہیں کہ ایں اس محصوص ست بمسلماناں وصالحان وآئکہ آشکارافسق نکنند وظلم نہ کنند (انعۃ اللمعات جندا) یعنی سیکم نیک مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہے جوعلانیوسی فظلم نیس کرتے۔

6- عَنُ مُحَمَّدِبُنِ سِيُرِيْنَ قَالَ إِنَّ جَنَازَةً بَالْحَسَنِ بُنِ عَلِي وَ اَبْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ الْحَسَنُ الْيُسَ قَلْ قَامَ رَسُولُ فَقَالَ الْحَسَنُ الْيُسَ قَلْ قَامَ رَسُولُ فَقَالَ الْحَسَنُ الْيُسَ قَلْ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لِجَنَازَةِ يَهُودِي قَالَ نَعَمُ ثُمْ جَلَسَ.

" حفرت این عباس میں بالنیز سے دوایت ہے کہ ایک جنازہ حفرت امام حن بن علی اور ابن عباس میں بنائی کے قریب سے گزراتو حفرت امام حسن کھڑے ہوگئے اور حفرت ابن عباس نبین کھڑے ہوئے۔ حضرت امام حسن نے حضرت ابن عباس میں میں کھڑے ہوئے۔ حضرت امام حسن نے حضرت ابن عباس میں کھڑے ہے؟ سے فرمایا کیا حضور میں گئی گئی ایک یہودی کا جنازہ دیکھ کر کھڑے نبیس ہوئے تھے؟ حضرت ابن عباس نے کہا ہال کیکن پھراس کے بعد بیٹھے رہتے تھے (اور کھڑے نہ حضرت ابن عباس نے کہا ہال کیکن پھراس کے بعد بیٹھے رہتے تھے (اور کھڑے نہ

اشعۃ اللمعات ترجمہ مشکوۃ میں اس حدیث کے تحت ہے کہ پس تھم سابق منسوخ شدوایں سے در جنازہ یہود باشدیامطلق واللہ اعلم وظاہر ٹانی ست۔ لیعنی یا تو پہلاتھم منسوخ ہوگیا اور یہ منسوخ ہونا صرف یہودی جنازہ کے بارے میں ہے یابرایک کے لیے، خدائے تعالیٰ بہتر جانتا ہے لیکن ظاہر یہ ہے کہ سب کے لیے ہے۔ عالمگیر جلداول صفح ۱۵ امیں ہے۔ لایقو م لّلہ بحنازۃ إلّا اَنْ يَّرِيْدَ يَشْهَدُهَا لِيَّىٰ جنازے کے جلداول صفح ۱۵ اس میں شرکت کا ارادہ ہوتو کھڑا ہوسکتا ہے اور طحطاوی صفحہ ۳۲۷ لیے نہ کھڑا ہولیکن اس میں شرکت کا ارادہ ہوتو کھڑا ہوسکتا ہے اور طحطاوی صفحہ ۳۲۷ میں ہے۔ فَہُو مَکَرُونُ مُنَّ مَن فِی القہستانی یعنی جنازہ دیکھ کرکھڑا ہونا مکروہ ہے جیسا کر قہستانی میں ہے۔

#### فن د کن میت

1- عَنُ عُرُوةَ بُنِ الزُّ بَيْرِ قَالَ كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ رَجُلَانِ اَحَدُّهُمَا يَلْحَدُ والآخَوُ لَا يَلْحَدُ فَقَالُواايَّهُمَا جَاءَ اَوَّلَا عَمِلَ عَمِلَهُ فَجَاءَ الَّذِي يَلْحَدُ فَلَحَدَ لِوَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِ (شُرَحَ النَّهِ السَّمَةِ )

و ال حدیث نثریف سے واضح طور پرمعلوم ہوا کہ میت کو دا ہنی کروٹ پرلٹایا جائے اور یمی سی میں ہے۔ جیسا کہ بہار شریعت جلد چہارم صفحہ ۵۳۵ میں ہے،میت کودا ہنی کروٹ پرلٹا ئیں اور فناؤى عالمكيرى جلداول مصرى صفحه ١٥٥ ميس ٢٥٠ ويُوضِعُ فِي الْقَبْرِ عَلَى جَنبِه الأيْمَنِ مُسْتَقَبِلَ الْقِبْلَةِ كَذَافِي الْمُحَلَاصَة اوردر مخارجلداول صفي ١٢٢ مي ي ويَنْبَغِى كُونَهُ عَلَى شَقِهِ الآيْمَنِ اور بحرالرائق جلد ثانى صفحة ١٩٨ ميں ہے۔ تَكُونُ عَلَىٰ شَقِهِ الأَيْمَنِ أُور بدائع جلداول صفحه العبس ب- يُوضَعُ عَلَى شَقِهِ الأَيْمَنِ مُتُوجِهَا إِلَى الْقِبْلَةِ اورمراقَ الفلاح مين ہے۔ يُوجّه إلَى الْقِبْلَةِ ان عبارتوں كاخلاصه ريہے كه ميت كوتبر مين دائم بهاولتا ما بهتر ب فتح القدير جلد ثالث صفحه ٥٥ پر ب- إنه عَلَيْه السّلام فِي الْقَبْرِ الشَّرِيْفِ الْمُكَرَّمِ عَلَىٰ شِيقِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ لِينَ صَور كَاللَّيْمَ عظمت والی قبرشریف میں قبلہ رواییے داہنے پہلو پر (رونق افروز) ہیں اور طحطا وی صفحہ ۲۶۹ ميل ہے۔ وَيُسْنَدُ الْمَيْتُ مِنْ وَرَائِهِ بِنَجُو تُوابِ لِئلاً يَنْقَلِبَ يَعَيْمِينَ كُورُوتَ بِ لٹانے بیں اس کی پیٹھ کی جانب مٹی وغیرہ کی ٹیک نگادی جائے تا کہوہ بلیٹ نہ جائے۔ 3- عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ اللَّهُ رَاى قَبْرَ النَّبِي عَلَيْكِ مُسَمَّا (بَعَارِي) '' حضرت سفیان تمار دانشنهٔ سے روابت ہے کہ انہوں نے حضرت علیقائی الله کی قبر شریف کود یکھاجواونٹ کے کوہان کی طرح (اٹھی ہوئے)تھی۔ 4- عَنْ جَابِرٍ قَالَ رُشَّ قَبْرُ النِّبِيَّ عَلَيْكُ وَكَانَ الَّذِي رَشَّ الْمَاءَ عَلَى قَبْرِهِ بِلَالُ بْنُ رَبّاحِ بِقِرْبَةٍ بَدَأَ مِنْ قِبَلِ رَاسِهِ حَتّى انتهلى إلى رِجْلَيْهِ (بَيْنَ مِثَاوَة) وحفرت جابر وللفئة نيف فرمايا كه نبي كريم ملاقيليكم كي قبر شريف پريانی حجيز كا گيا اور یانی چیز کنے والے حضرت بلال بن رباح تنے۔ انہوں نے نے مشک سے یاتی سرہانے کی طرف سے چھڑ کنا شروع کیااور فدموں تک چھڑ کا''

انتتاه

مستحب سیب که سربان کی طرف دونول باتھ سے تین بار کی ڈال لیں۔ پہلی بار مستھا حکقنانگیم دوسری بار و فیصًا نعید کی اور تبسری بار و مِنْهَا نَحُور جُکُم قَارَةً اُخُولی

یر مصیس \_ (طحطاوی، بهار شریعت)

2- شجرہ یا عہد نامہ قبر میں رکھنا جائز ہے اور بہتر یہ ہے کہ میت کے منہ کے سامنے قبلہ کی جانب طاق کھودکراس میں رکھیں۔(بہارِشریعت)

3- میت کی بیشانی یا گفن پرعهد نامه لکھنا بہتر ہے۔ درمخنار ردامخنار جلداول صفحہ ۱۳۳۳ میں عہد نامہ یو جی ان یعفر الله ہے۔ کتب علی جبھة المیت او عمامته او کفنه عهد نامه یو جی ان یعفر الله

4- بیشانی پر بسم الله شریف یا سینه پرکلمه طیبه لکھنا جائز ہے مگر نہلانے کے بعد کفن پہنانے سے پہلے کلمہ انگلی سے کھیں روشنائی ہے نہ تھیں۔(ردالتخارجلداصفیہ ۱۳۳۷)

5- ون کے بعد قبر سے سریانے اذان پر ھناجائز بلکہ تحسن ہے۔

5- والمسادات اورمشار كل المرام كى قبرول برقبه يا عمادات بنانا جائز بردا محتار جلداول المعادات بنانا جائز بردا محتار جلداول المفيد المسادات اورمشائ كرام كى قبرول برقبه يا عمادات بنانا جائز بردا محتار بالمناء والمعلاوى صفحه مسامين به وهو المنحتار - وقيل لا باس به وهو المنحتار -

و میں بیس بیس بھول رکھنا اور ان 7۔ اولیائے کرام کی اظہار عظمت کے لیے ان کے مزارات پر جا در ڈوالناء پھول رکھنا اور ان کے مزارات کے قریب چراغ روش کرنا جائز ہے۔ (ردالخارعائکیری،صدیقہ ندید)

ميت بررونا

1- عَنْ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ مَلَىٰ الْآَلَةِ الْآتَسْمَعُونَ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُعَذِّبُ بِهِذَا وَاَشَادَ إِلَىٰ يُعَذِّبُ بِهَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَلَكِنْ يَعَذِّبُ بِهِذَا وَاَشَادَ إِلَىٰ لِيسَانِهِ اَوْ يَرْ حَمْ وَإِنَّ الْمَيْتَ لَيُعَذَّبُ بِبَكَاءِ اَهْلِهُ عَلَيْهِ (بَعَارَى اللهِ) لِيسَانِهِ اَوْ يَوْ وَإِنَّ الْمَيْتَ لَيُعَذَّبُ بِبَكَاءِ اَهْلِهُ عَلَيْهِ (بَعَارَى اللهِ) اللهُ ا

والوں کے رونے کی وجہ سے میت پرعذاب ہوتا ہے جبکہ اس نے رونے کی وصیت کی یا وہاں رونے کا رواح ہواور اس نے منع نہ کیا ہو یا پیمطلب ہے کہ ان کے رونے سے میت کو تکلیف ہوتی ہے''۔

2- عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْ إِنَّهُ مَهُمَا كَانَ مِنَ الْعَيْن، وَمِنَ الْعَيْن، وَمِنَ الْقَلْبِ فَمِنَ اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ وَمِنَ الرِّحْمَةِ وَمَا كَانَ مِنَ الْيَدِ وَمِنَ اللِّسَانِ فَمِنَ الشَّيْطَان (مَثَلُوة)

فَمِنَ الشَّيْطَان (مَثَلُوة)

''حضرت ابن عَباس طَلِحُنانے کہا کہ حضور طَلِیْکِئِے نے فرمایا کہ جوآنسوآ نکھ سے ہواور جوغم دلیا کہ جوآنسوآ نکھ سے ہواور جوغم دل سے ہوتو وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہواور اسکی رحمت کا حصہ ہے اور نم کا جواظہار ہاتھ اور زبان سے ہووہ شیطان کی طرف سے ہے'۔

3- عَنُ آبِى مُوسِلَى الْاشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ لَمَلائِكَتِه قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِى فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيَقُولُ لَوْنَ فَيُقُولُ مَاذَا قَالَ عَبُدِى فَيَقُولُونَ فَيَقُولُونَ مَعْمُ فَيَقُولُ مَاذَا قَالَ عَبُدِى فَيَقُولُونَ مَعْمُ فَيَقُولُ مَاذَا قَالَ عَبُدِى فَيَقُولُونَ مَعْمُ فَيَقُولُ مَاذَا قَالَ عَبُدِى فَيَقُولُونَ مَعْمُ فَيَقُولُ لَوْنَ مَعْمُ فَيَقُولُ مَاذَا قَالَ عَبُدِى فَيَقُولُ لُونَ مَعْمُ فَيَقُولُ اللهُ إِبْنُوا لِعَبْدِى بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَسَمَّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ (الْمَرَدَى)

''حضرت الوموی اشعری را النیز نے کہا کہ رسول کریم کا الیز نے فرمایا کہ جب کی مومن بندہ کا بیٹا مرجا تا ہے تو خدائے تعالی ملائکہ سے فرما تا ہے کہ تم نے میر سے بندہ کے بیٹے کی روح قبض کر لی تو وہ عرض کرتے ہیں ہاں۔ پھر خدائے تعالی فرما تا ہے کہ تم نے اس کے دل کے میوہ کو تو ژلیا تو وہ عرض کرتے ہیں ہاں۔ پھر خدائے تعالی فرما تا ہے کہ تم نے اس کے دل کے میوہ کو تو ژلیا تو وہ عرض کرتے ہیں ہاں۔ پھر خدائے تعالی فرما تا ہے کہ تا ہے راس مصیبت پر) میر سے بندہ نے کیا کہا؟ تو فرشے عرض کرتے ہیں کہ تیری تعرف کرتے ہیں کہ تیری تعرف کی اور انا للله و انا الله د اجعون پڑھا، تو خدائے تعالی فرما تا ہے کہ میر سے اس بندہ کیلئے جنت ہیں ایک گھر بنا و اور اس کا نام بیت الحمد رکھو'۔ میٹن مُعافِد بْن حَبْلِ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللّٰهِ عَلَیْتُ مَا مِنْ مُسْلِمِیْنَ یَتُوفّی عَنْ مُعَاذِ بْن حَبْلِ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللّٰهِ عَلَیْتُ مَا مِنْ مُسْلِمِیْنَ یَتُوفّی مُعَاذِ بْن حَبْلِ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللّٰهِ عَلَیْتُ مِنْ مُسْلِمِیْنَ یَتُوفّی اللّٰه مُنافِلَا فَقَالُو ایکا فَصَالِ دَحْمَتِهُ إِیّا هُمَا فَقَالُو ایکا لُمُنَا کُلُونَا کُلُونَا اللّٰه مُنافِرَا کَا اللّٰه مُنافِرَا کَا اللّٰه مُنافِرَا کَا اللّٰه مُنافِرَا کَا اللّٰه مَنافِرَا کَا اللّٰه مُنافِرَا کَا اللّٰه مُنافِرَ اللّٰهُ مُنافِرا کَا اللّٰه مُنافِرا کَا اللّٰه مُنافِرا کَا مُنافِرا کَا اللّٰه مُنافِرا کَا اللّٰه مُنافِرا کَا مُنافِرا کَا مُنافِرا کَا مُنافِرا کَا اللّٰه مُنافِرا کَا مُنافِرا کَا کُونِ مُنافِرا کَا مُنافِرا کَا مُنافِرا کَا مُنافِرا کَا مُنافِرا کَا مُنافِرا کَا اللّٰهِ مُنافِرا کَا مُنافِ مُنافِرا کَا مُنافِرا کَا مُنافِرا کَا مُنافِرا کَا کُونِ مُنافِ

رَسُوْلَ اللَّهِ اَوِثْنَانِ قَالَ لَوُ اثنان قَالُوْا اَوْ وَاحِدٌ قَالَ اَوْ وَاحِدٌ ثُمَّ قَالَ وَاحِدٌ ثُمَّ قَالَ وَالْحِدُ ثُمَّ قَالَ اللهِ اَوْ وَاحِدٌ قَالَ اَوْ وَاحِدٌ ثُمَّ قَالَ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَال

" حضرت معاذبن جبل بنائن نے کہا کہ حضور طَالِی نے فر مایا کہ جن دومسلمان یعنی میاں ہوی کے بین بچے مرجا میں تو خدے تعالی ان دونوں کواپے فضل ورحمت سے جنت میں داخل فر مائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول الله منالی نیز آگر دو بچے انتقال کر جا میں تو حضور منالی نیز آئے فر مایا دوکا بھی یہی اجر ہے پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول الله منالی نیز آئے فر مایا ایک کا بھی یہی اجر ہے پھر ضوابہ نے عرض کیا یا رسول الله منالی نیز آئے فر مایا ایک کا بھی یہی اجر ہے پھر فر مایا ایک کا بھی یہی اجر ہے پھر فر مایا تھی خوت ہوجائے تو حضور منالی نیز میں میری جان ہے اجر ہے پھر فر مایا تنہ ہے۔ اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کہ خام حمل جوسا قط ہوجا تا ہے دہا پی ماں کو آئول کے ذریعہ جنت کی طرف تھنچے کہ خام حمل جوسا قط ہوجا تا ہے دہا پی ماں کو آئول کے ذریعہ جنت کی طرف تھنچے گا جبکہ ماں (اس تکلیف پر) صبر اور تو اب کی طالب ہوئی ہوئی۔

عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ جَعْفَرٍ رضى الله عنهما قَالَ لَمَّا جَاءَ نَعْیُ جَعْفَرٍ قَالَ وَ عَنْ عَبُدِ اللّهِ اللهِ عنهما قَالَ لَمَّا جَاءَ نَعْیُ جَعْفَرٍ قَالَ اللهِ عنهما قَالَ لَمَّا جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدُ اتَّاهُمْ مَا يُشْغِلُهُمْ - النّبِی عَلَيْ اصْنَعُوا لَالِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدُ اتَّاهُمْ مَا يُشْغِلُهُمْ -

(ترین ابوداو دواین ماجه)

'' حضرت عبدالله بن جعفر ملائفهٔ انے فر مایا کہ جب حضرت جعفر کی شہادت کی خبر آئی تو نبی کریم ملائلی انے فر مایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا یتار کرواس لئے کہ ان کو وہ مصیبت بہنی ہے جو آنہیں کھانا پکانے سے بازر کھے گئ'۔ اس حدیث کے تحت حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھٹائند فر ماتے ہیں کہ دریں حدیث دلیل ست برآئکہ ستحب ست خوبیثاں وہمسائیگاں ودوستان را تہیہ طعام مراال میت را۔ دلیل ست برآئکہ ستحب ست خوبیثاں وہمسائیگاں ودوستان را تہیہ طعام مراال میت را۔ (افعۃ اللمعات جلداول)

بعنی اس حدیث شریف ہے ثابت ہوا کہ رشتہ داردں ، پڑوسیوں اور دوستوں کومیت کے گھر دیکا ہوا کھانالا نامستحب ہے۔

انتناه

--1- نوحہ بعن میت سے اوصاف مبالغہ کے ساتھ بیان کر کے آواز سےرونا جس کو بین کہتے میں بالا جماع حرام ہے۔ (بہارشریعت بحوالہ جو ہرہ)

2- گریبان بھاڑ نا،مندنو چنا، بال کھولنا،سر پرمٹی ڈالنا،ران پر ہاتھ مارنا اور سینہ کوشاسب جاہلیت کے کام ہیں،نا جائز اور گناہ ہیں۔ (ناوی عالمگیری جلد امصری صفحہ ۱۵۵)

3- آواز سے رونامنع ہے اور آواز بلندنہ ہوتواس کی ممانعت نہیں۔ (بہارشریعت)

4- تعزیت مسنون ہے اور اس کا وفت موت سے تین دن تک ہے اس کے بعد مکروہ ہے۔ اورا گرکوئی موجود نہ تھا یاعلم نہ تھا تو بعد میں حرج نہیں۔ (بہارشریعت بحوالہ عالگیری)

5- تعزیت میں بیہ کہ بیہ کے کہ خدائے تعالی میت کی مغفرت فرمائے اوراس کوابی رحمت میں ڈھائے اورتم کوصبر کی توفیق و ہے اور مصیبت پر ثواب عطافر مائے یا اس کی مثل دوسر ہے جملے کھے۔

6- میت کے گھر صرف پہلے دن کھانا بھیجناسنت ہے۔اس کے بعد مکروہ ہے۔

(بہارِشربعت بحوالہ عالمگیری)

7- میت کے گروالے تیجہ کے دن اس کے بعد میت کے ایصال تواب کے لیے فقر ااور مساکین کو کھانا کھلا کیں تو بہتر ہے لیکن دوست احباب اور عام مسلما نول کی دعوت کریں تو ناجائز و بدعت قبیعہ ہے کہ دعوت تو خوشی کے وقت مشروع ہے نہ کہ کم کے وقت مشروع ہے نہ کہ کہ کا مسلم کے اور دوا کھتا رجلد اصفی التحال خانیة اور دوا کھتا رجلد اصفی التحال خانیة اور دوا کھتا رجلد المیت لانہ شرع فی صفی السرور لا فی الشرور و ھی بدعة مستقبحة۔

8- تیجہ وغیرہ کا کھانا اکثر میت کے ترکہ سے کیا جاتا ہے۔اس میں بیلی ظافروری ہے کہ ورشمیں نابالغ نہ موورنہ بخت حرام ہے کیکن بالغ اگراہیے حصہ سے کرے تو حرج نہیں۔ (بہایشریعت، بحالہ خانیہ)

شهبار

1- عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ مَعْدِ يُكُرَبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لِلشَّهِيْدِ عِنْدَ

الله سِتُ حِصَالٍ يُغَفُرُلَهُ فِي اَوَّلِ دَفْعَةٍ وَيُوْاًى مَفْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُجَادُ مِنْ عَذَابِ الْقَبُرِ وَيَا مَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْاَكْبَرِ وَيُوْضَعُ عَلَىٰ رَاسِه تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُونَة مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الْدُنْيَا وَمَا فِيْهَا وَيُزُوَّجُ ثِنْتَيْنِ وَسَبُعِيْنَ وَمَ الْدُنْيَا وَمَا فِيهَا وَيُزُوَّجُ ثِنْتَيْنِ وَسَبُعِيْنَ وَمَ الْدُنْيَا وَمَا فَيْهَا وَيُزُوَّجُ ثِنْتَيْنِ وَسَبُعِيْنَ وَمَنَ الْمُورِ الْعِيْنِ وَيَشَفَّعُ فِي سَبْعِيْنَ مِنْ اَقْوَبَائِهِ وَرَبَى الْمِينِ وَيَشَفَّعُ فِي سَبْعِيْنَ مِنْ اَقْوَبَائِهِ وَرَبَى الْمُورِ الْعِيْنِ وَيَشَفَّعُ فِي سَبْعِيْنَ مِنْ اَقْوَبَائِهِ وَرَبَعِيْنَ وَيَسَفَعُ فِي سَبْعِيْنَ مِنْ اَقْوَرَائِهِ وَيَعْفَى اللهِ مَعْنَ وَلَمَ اللهِ وَمَا يَعْنَ وَلَا اللهِ وَمَا يَعْنَ وَلَا اللهِ وَمَا يَعْنَ وَلَى اللهِ وَمَا يَعْنَ وَلَى اللهِ وَمَنَا عِلَى مَعْنَ وَلَى اللهِ وَمَا يَعْنَ وَلَى اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَوْلَ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

كه خدائة الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة ال

4- عَنْ آبِی هُرَیْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ نَلْطُهُ مَنْ مَّاتَ وَلَمْ يَغُزُ وَلَمْ يَخُولُ وَلَمْ يَكُولُ اللّهِ نَلْطُهُ مَنْ مَّاتَ وَلَمْ يَغُولُ وَلَمْ يَحُدِّتُ بِهِ نَفْسُهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِّنْ نِفَاقٍ (سَلَمَ رُبِد)

'' حصرت ابو ہر ریرہ مٹالٹنڈ سنے کہا کہ حضور مگاٹیئے آنے فر مایا کہ جوشخص مر گیا اور جہاد نہ

كيان جهاد كاخيال دل بين لاياتواس كل موت نفاق كى ايك فتم پر جونَى '-5- عَنْ أَنَّ سِ عَنِ النَّبِ عِي النَّلِي عَلَيْكُ فَي ال جَهاهِ دُوا الْهُ شُرِيكِيْنَ بِالْمُوَالِكُمُ

وَ أَنْفُسَكُمْ وَ ٱلْسِنْتِكُمْ لِ الوداوَدِ، سَالَى)

'' حضرت انس طالغین ہے روایت ہے کہ نبی کریم ملکی تیکی ہے فرمایا کہ اپنی جان و مال اور زبانوں کے ذریعیہ شرکین سے جہاد کرؤ'۔

٥- عَنُ أَبِى مُوسَى قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى النّبِيّ عَلَيْكُ فَقَالَ الرّجُلُ يُقَاتِلُ لِللّهُ فَقَالَ الرّجُلُ يُقَاتِلُ لِللّهُ فَمَنُ فِى لِلْمُغْنِمَ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرِى مَكَانَهُ فَمَنُ فِى لِللّهُ غِي اللّهُ فِى اللّهِ هِى الْعُلْيَاء فَهُو فِى سَبِيلِ سَبِيلِ اللّهِ هَى الْعُلْيَاء فَهُو فِى سَبِيلِ اللّهِ حَى الْعُلْيَاء فَهُو فِى سَبِيلِ اللّهِ حَى اللّهِ حَى الْعُلْيَاء فَهُو فِى سَبِيلِ اللّهِ حَى اللّهِ حَى الْعُلْيَاء فَهُو فِى سَبِيلِ اللّهِ حَى اللّهِ حَى اللّهِ حَى اللّهِ حَى اللّهِ عَى اللّهِ عَى اللّهِ عَى اللّهِ عَى اللّهِ عَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

'' حضرت ابوموی والنین نے کہا کہ ایک شخص نے حضور سکا تیکی کی بارگاہ میں حاضر ہوکر
کہا کہ کوئی مال غذیمت کے لیے لڑتا ہے کوئی شہرت و ناموری کے لیے لڑتا ہے اور
کوئی اپنی بہادری و شجاعت کیلئے لڑتا ہے تو ان میں راہ حق میں لڑنے والا کون ہے؟
حضور من تیکی نے فر مایا جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا بول بالا ہوتو وہ مجاہد
فی سبیل اللہ ہے'۔

## قبرون كى زيارت

آ- عَن بُرِيدَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتِ لَهُ يَتَكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَذُورُوهَا - اللهِ عَلَيْتِ لَهُ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَذُورُوهَا - (سلم)

زیارت کرو۔اس لئے کہ قبروں کی زیارت کرنا دنیا سے بیزار کرتا ہے۔اور آخرت کی یادولاتا ہے۔

انتتاه

1- قبروں کی زیارت کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ پائٹتی کی جانب سے جا کرمیت کے سینہ کے سامنے کھڑ اہواور یہ کے۔اکسلام عَکیْکُمْ اَهُلَ دَارِ قَوْم مُوْمِینِیْنَ اَنْتُم لَنَا سَلَفٌ اِنَّا اِنْ شَاءَ اللَّهُ بِکُمْ لَا حِقُونَ نَسْالُ اللَّهُ لَنَا وَلَکُمْ الْعَفُو وَالْعَافِية پُحرتین یا نِیْ یا سات یا گیارہ بار درود شریف پڑھے اس کے جس قدر ہو سکے قرآن شریف کی سورتیں اور آ بیتی تلاوت کر ہے۔مثلاً سورہ لیسین ،سورہ ملک، چاروں قل ،سورہ فاتح، الم ہے مفلحون تک آیہ الکری اورامن الرسول وغیرہ پھرآخر میں درود شریف پڑھ کرایسال اور اب میں سب مونین ومومنات کوشامل کر ہے اور النظال کے ہرایک کو پوراپوراثواب ملے گااور کس کے اجر میں کھی نہیں ہوگ ۔ (ردالخار)

(ببار، شریعت، بحواله ردالخار)

3- اولیا کے کرام کی زیارت کرنا خدائے تعالی ہے جبت کی دلیل ہے اور زائرین کو کافر و بدعتی کہنا کھلی گراہی اور بدعقیدگی ہے۔ تفسیر صاوی جلد اول صفحہ ۲۲۵ آیت کر یمہ ابت بعد و الیہ الوسیلة کے تحت ہے کہ من المضلال البین و المنحسو ان المظاهر تحقیر الله المسلمین زیارة اولیاء الله زاعمین ان زیارتهم من عبادة غیر الله کلابل هی من جملة الی المحبة الی الله دینی اولیاء الند کی زیارت کے سبب مسلمانوں کو اس خیال سے کافر کہنا کہ ان کی زیارت ، عبادت غیر اللہ ہے کہ ہوئی گراہی اور خمارے کا سبب بے۔ (اولیاء کی زیارت عبادت غیر اللہ) ہرگر تہیں ہے بلکہ یہ الحب فی اللہ میں سے ہے۔

منکرات شرعیدا گرایام عرس میں پائے جا کیں توان کی وجہ سے زیارت ترک نہرے اس ملکرات شرعیدا گرایام عرس میں پائے جا کیں توان کی وجہ سے زیارت ترک نہرے کا اس ملیے کہ ایس میں باتوں سے نیک کام ترک نہیں کیا جاتا بلکہ اسے برا جانے اور اصلاح کی

جدوجهد كر يجيما كردا كتارجلداول صفح اسلامي بي بحقال ابن حجو فى فتاواى والتترك لما يحصل عندها من منكرات ومفاسد كاختلاط الرجال بالنساء وغير ذلك لان القربات لا تترك لمثل ذلك بل على الا نسان فعلها وانكار البدع بل وازالتها ان امكن اقلت ويويد مامر من عدم ترك اتباع الجنارة وان كان معها نساء ونائحات تامل

4- عورتوں کو عزیزوں کی قبروں پر جانا ممنوع ہے اس لئے کہوہ جزع فزع کریں گی۔
5- اولیائے کرام کے مزارات مقدسہ پر برکت کیلئے حاضر ہونے میں بوڑھی عورتوں کے لئے حرج نہیں ہے اور جوان عورتوں کیلئے ناجا کز ہے۔ جیسا کہ روالحتا رجلداول صفح اسماله میں ہے والتبرك بزیارة قبور الصالحین فلاباس ازاکن عجائز ویکرہ ازا کن شواب کحضور الجماعة فی المساجد۔ اورعلام طحطاوی میں نیاز الکن مشل کھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ حاصلہ ان الرخصة لهن اذا کانت الزیارة علی وجہ لیس فیہ فتنة۔ (طحطادی صفح الای سے ماصل ہے کہ کورتوں کیلئے اجازت صرف اس صورت میں ہے جبکہ زیارت السے طریقہ پر ہو کہ اس میں کوئی فتنہ نہ ہو اور حضرت الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے تر بر فرمایا ہے کہ اسلم ہے ہے کہ عورتیں مطلقا (یعنی اور حضرت الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے تر بر فرمایا ہے کہ اسلم ہے ہے کہ عورتیں مطلقا (یعنی جوان ہوں یا بوڑھی سب) منع کی جا تیں۔ (بارٹریت چارم صفح ہو)

6- مزارات قدسیہ بر ہاتھ پھیرنا، بوسہ دینا، ان کے سامنے جھکنا اور زمین پر چہرہ ملنا منع ہے۔ باب زیارت القورصفی ۱۱۷ میں ہے سے نہ کند قبر راو بوسہ ند ہدآ نراوخنی نہ شودو روئے بہ خاک نہ مالد کہ ایں عادت نصاری ست اور فاؤی عالمگیری جلا پنجم مصری صفی ۳۰ میں ہے۔ و آلا یہ مسکے الْقَبْر و آلا یُقیداً فَانَّ ذٰلِكَ مِنْ عَادِةِ النّصارای سے لین قبر پر ہاتھ نہ پھیرے اور نہ اسے بوسہ دے اس لئے کہ وہ عادات نصاری میں سے اور فاوی رضور یالہ چہارم صفی ۸ میں ہے مزار کو بوسہ نہ دینا جا ہے۔

قبر کو مجدہ کرنا حرام ہے اور عبادت کی نبیت ہوتو کفر ہے۔ شرح فقد اکبر صفحہ ۲۳۰ میں ہے۔ السیجدہ حوام لغیرہ سبحانہ لیعن غیراللہ کے لیے مجدہ حرام ہے اور فرآوی عالمگیری جلدہ مصری صفحه ۲۳ میں جو اہر الاخلاطی سے ہے قال الفقیہ ابو جعفر رحمة الله ان سجد للسطان بنیة العبادة اولم تحضره البنیة فقد کفو بین فقیه ابو جعفر جو الله نظر مایا که السطان بنیة العبادة اولم تحضره البنیة فقد کفو بین فقیه ابوجعفر جو الله الله الله المرعبادت کی نیت سے بادشاه کو مجده کیایا کوئی نیت اس وقت نقی تو کا فرموگیا۔

# ايصال يثواب

1- عَنْ سَعُدِ بَنِ عُبَادَةً قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ أُمَّ سَعُدٍ مَاتَتُ فَاكَتُ الصَّدَقَةِ
 أَفْضَلُ قَالَ الْمَاءُ فَحَفَرَ بِنُوا وَقَالَ هٰذِهِ لِأُمِّ سَعُدٍ رَوَاهُ ابُو دَاوُد وَ النِّسَائى۔
 افْضَلُ قَالَ الْمَاءُ فَحَفَرَ بِنُوا وَقَالَ هٰذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ رَوَاهُ ابُو دَاوُد وَ النِّسَائى۔
 (ابودود، نمالَ مَشَوَة)

'' حضرت سعد بن عبادہ رٹائٹؤ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور علینا (پہلام سے کون ساصد قد افضل کیا کہ ام سعد یعنی میری ماں کا انقال ہو گیا ہے۔ ان کے لیے کون ساصد قد افضل ہے۔ سرکارا قدس مُلا ہے فر مایا پانی (بہترین صدقہ ہے تو حضور کے ارشاد کے مطابق ) حضرت سعد رہائٹؤ نے کنوال کھدوایا (اوراہے اپنی مال کی طرف منسوب کرتے ہوئے) کہا ہے کنوال سعد کی مال کے لیے ہے۔ (یعنی) اس کا تو اب ان کی روح کو ملے'۔

2- عَنُ عَائِشَهَ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِى عَلَيْكُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اُمِّى افْتُلِتَتُ نَفُسُهَا وَلَمْ تُوْصِ وَاَظُنَّهَا تَكَلَّمَتُ تُصَدَّقَتُ اَفْلَهَا اَجُرُّ إِنْ تَصَدَّقَتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ - (سلم جلدادل مؤسس)

" حضرت عائشہ فیانی سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا یارسول اللّٰدِ مَالَیْکِیْمِیری ماں کا اچا تک انتقال ہو گیا۔اور وہ کسی بات کی وصیت نہ کر سکی۔ میرا گمان ہے کہ انتقال کے وقت اگر اسے کچھ کہنے کا موقع ملتا تو صدقہ ضرور دیتی تو اگر میں اس کی طرف ہے صدقہ کروں تو کیا اس کی روح کو تو اب پہنچے گا؟ سرکارا قد س سے فرمایا کہ ہاں پہنچے گائی۔

علامہ نووی میشد اس حدیث شریف کے تحت فرماتے ہیں کہ فی هذا الْحدیث إنّ

الصَّدَقَةَ عَنِ الْمَيِّتِ تَنْفَعُ الْمَيِّتَ وَيَصِلُ ثُوَابُهَا وَهُوَ كَذَٰلِكَ بِإِجْمَاءِ الْعُلَمَاءِ (نودی شرح سلم جلداول سخی ۳۲۳) بینی اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ اگر میت کی طرف سے صدقہ کیا جائے تو میت کوفائدہ اور تواب پہنچنا ہے۔ اس پر علماء کا اتفاق ہے۔ (ان احادیث کریمہ سے مندرجہ ذیل با تیں واضح طور پر معلوم ہوئیں)

- 1- میت کے ایصال ثواب کیلئے یا نی بہترین صدقہ ہے کنواں وغیرہ کھدوا کراس کا ثواب میت کو بخش دیا جائے۔
- 2- میت کوکسی کار خیر کا تواب بخشا بهتر ہے تفسیر عزیزی پارہ عم صفحہ ۱۱۱ میں ہے مردہ در آن حالت مانند غریقی ست کہ انتظار فریادری می برد وصد قات وادعیہ و فاتحہ دریں وقت بیار بکار می آیدوازیں جاست کی طوائف بن آ دم تا بکیال وعلی الحضوص تا یک چلہ بعد موت دریں نوع امداد کوشش تمام می نمایند۔
  - 3- تواب بخشنے کے لیے الفاظ زبان سے ادا کرنا صحابی کی سنت ہے۔
- 4- کھانا پاشیر نی وغیرہ کوسا منے رکھ کرایصال تواب کرنا جائز ہے اس لئے کہ حضرت سعد ولئی نظر نے اشارہ قریب کالفظ استعال کرتے ہوئے فرمایا ہذہ لام مسعد ریکوں سعد کی مال کیلئے ہے۔ بعنی اے اللہ تعالی اس کنویں کے پانی کا تواب میری مال کوعطا فرما۔ اس سے معلوم ہوا کہ کنوال ان کے سامنے تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کنوال ان کے سامنے تھا۔
- 5- غریب و مسکین کو کھانا وغیرہ دینے سے پہلے بھی ایصال تواب کرنا جائز ہے جیسا کہ صحابی رسول نے کیا کہ کنواں تیار ہونے کے ساتھ ہی انہوں نے ایصال تواب کیا حالانکہ لوگوں کے پانی استعمال کرنے کے بعد تواب ملے گا۔ای طرح اگر چیئر یب و مسکین کو کھانا دینے پر تواب مرتب ہوگا لیکن اس تواب کو پہلے ہی ہے بخش دینا بھی جائز ہے۔
   6- کسی چیز پر میت کا نام آنے سے وہ چیز حرام نہ ہوگی خشلا غوث پاک کا بحرا اور غازی میاں کا مرغا وغیرہ۔اس لئے ایک جلیل القدر صحابی نے اس کنوئیں کو اپنی مرحومہ ماں کے نام سے مشہور ہے۔

# كتاب الزكاة

### ز کو ہ

1- عَن إِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِ مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً فَلا زَكُوةً فِيهِ
 حَتى يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَولُ ل ( رَنى )

2- عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ مَا مِنُ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَآلاً فِطَةً وَطَّةً وَالْمَا مَنُ اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَي اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلّهُ عَلَيْكُمُ عَلْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَل

'' حضرت ابو ہریرہ رظافیۂ نے کہا کہ حضور طافیہ آئے فرمایا کہ جوشخص سونے جاندی
کے شرکی نصاب کا مالک ہواوروہ اس کاحق لیعنی زکو ۃ ادانہ کرے تو قیامت کے دن
اس کے لیے اس سونے اور جاندی کی سلیس بنائی جائیں گی اور آنہیں آگ میں تپایا
جائے گا۔ پھران آتشیں سلوں سے اس کے پہلو، پیشانی اور پیٹے کو داغا جائے گا اور
جب وہ ٹھنڈی ہوجا کیں گی تو پھر دوز خ کی آگ میں تپاکر داغا جائے گا اور ہمیشہ
اسی طرح ہوتارہے گا'۔

3- عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ وَكُورَةً مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ وَكُورَةً مَنْ اَتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ اللهِ عَنْدُمَ الْقِيلَمَةِ شُخَاعًا آقُرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يَطُوِقُهُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ ثُمَّ يَقُولُ آنَا مَالُكَ آنَا كَنزُكَ تَلَاوَلاً ثُمَّ يَاخُذُ بِلِهِ لِم مَيَّتِهِ يَعْنِي شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ آنَا مَالُكَ آنَا كَنزُكَ تَلَاولاً لَا مُن فَضَيلِهِ هُوَ حَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُو يَخَدِّا لَهُمْ بَلْ هُو يَخَدِرًا لَهُمْ بَلْ هُو يَخْدُرًا لَهُمْ بَلْ هُو

شَرٌّ لَهُمْ سَيْطُوَّ قُونَ مَا بَخِلُوابِهِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ ( بخارى )

" حضرت ابوہریرہ رخالتی کے کہا کہ سر کاراقدی ٹاٹیڈیٹم نے فرمایا کہ جس شخص کوخدائے تعالیٰ نے مال عطا کیا تو اس نے اس کی زکو ۃ ادانہیں کی تو اس کے مال کو قیامت کے دن سینجے سانپ کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا جس کے سریر دوچتیاں ہوں گی وہ سانپ اس کے سکلے میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا پھر وہ سانپ اس کی با چھیں پکڑے گااور کیے گا کہ میں تیراخز انہ ہوں۔اس کے بعد حضور مٹائٹیائم نے پارہ مهر كوع في آيت كريمة تلاوت كي و لا يحسبن الذين (الاخو) يعني اورجولوگ بخل کرتے ہیں اس چیز میں جوخدائے تعالیٰ نے انہیں اینے نصل سے عطا کی ( تو انجام کار) ہرگز اے اینے لیے اچھانہ بھیں گے بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ عنقریب وہ مال کہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے میں طوق ہوگا''۔ 4- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهَ عَلَيْكِ يَكُونَ كُنْزُ أَحَدِ كُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ شُبَحَاعًا الْقُرَعَ يَفِرُمِنهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يَطْلُبُهُ حتى يَلْقَمَهُ أَصَابِعَهُ (احر) " حضرت ابو ہر مرہ وہ النفیز نے کہا کہ رسول کریم ملَّاتِیْنِم نے فرمایا کہ تمہاراخز انہ قیامت کے دن ایک گنجاسانی ہے گا۔اس کا مالک اس سے بھاگے گا اور وہ سانی اس کو ڈھونٹر تا پھرے گا یہاں تک کہاس کو پالے گااوراس کی انگلیوں کولفمہ بنائے گا''۔ 5- عَنْ عَمَرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ اَمَرَاتَيْنِ اتَّنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُ وَفَي آيُدِيْهِ مَا سِوَّارَان مِنْ ذَهَبِ فَقَالَ لَهُمَا اَتُوَّدِّيَان زَكُوتَهُ قَالَتَا لَا فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ أَتُحِبَّانِ أَنُ يَسُوِّرَ كُمَا اللَّهُ بِسِوَارَيْنِ مِنْ نَّارٍ قَالَتَالَا قَالَ فَادِّيَا زَكُوتَهُ ـ (ترندى)

"خضرت عمرو بن شعیب و النیم انتیانی نے اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ دو عور تیں حضور ملی فیدمت بیں حاضر ہو کیں اور ان کے ہاتھوں بیں سونے کے دو نگن تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا کیا تم ان کی زکو ہ دیتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ آپ منظم نے ان سے فرمایا کیا تم اس بات کو پند کرتی ہو کہ معرض کیا نہیں۔ آپ منظم نے ان سے فرمایا کیا تم اس بات کو پند کرتی ہو کہ

خدائے تعالیٰتم کوآگ کے دوکنگن پہنائے؟ انہوں نے عرض کیانہیں۔آپ ٹائٹیڈیم نے فرمایا تو پھران کی زکو ۃ ادا کیا کرؤ'۔

6- عَنْ سَمُّرَةَ بُنِ جُنْدُبِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ يَامُرُنَا اَنُ تُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعِدُ لِلْبَيْع - (ابوداؤد)

'' حصرت سمرہ بن جندب طالعیٰ سے روایت ہے کہ حضور طالعیٰ ایم کو علم فرمایا کرتے ستھے کہ ہم تنجارت کے لیے تیار کی جانے والی چیزوں کی زکو قانکالا کریں''۔

7- عَنْ مُوْسَىٰ بُنِ طَلُحَةً قَالَ عِنْدَنَا كِتَابُ مَعَاذِبْنِ جَبَلِ عَنِ النَّبِى مَنَاكِنَا عَنَ النَّبِى مَنَاكِنَا عَنَ النَّبِى مَنَاكِنَا عَنَ النَّبِى مَنَاكِنَا عَنَ النَّبِي وَالنَّمِو- قَالَ إِنَّمَا اَمَرَهُ يَّا خُذُ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْظَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالتَّمَرِ- قَالَ إِنَّمَا اَمَرَهُ يَا خُذُ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْظَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالتَّمَرِ- فَالسَّامِ اللَّهُ عَلَى النَّهُ الْعَلَى الْمَرَا اللَّهُ الْعَلَى الْمَرَا اللَّهُ ا

"حضرت موی بن طلحہ و النفیز نے فرمایا کہ ہمارے پاس حضرت معاذبی جبل و النفیز کا وہ خط موجود ہے جسے حضور مایا گئی آئی ہے انہیں بھیجا تھا۔ راوی نے کہا کہ حضور مایا تھا کہ وہ کیا ہوں ، جو، انگو راور تھجور کی پیداوار میں (مسلمانوں سے) زکوۃ وصول کریں۔

انتتاه

روه ن الراس من عدر وسفر ۱۲۱ میں ہے۔ تنجب علی الفود عند الحول حتی بائیری جلداول مفری صفحہ ۱۲ میں ہے۔ تنجب علی الفود عند الحول حتی باٹم بتاخیر من غیر عذر

بالم بعامير من طيو سادر 3- زكوة كاروپيدمرده كى تجهيزونفين يامىجد كى تغيير بين تبين لگايا جاسكتا جيسا كه قرآؤى عالمگيرى جلداول مصرى صفحه ۱ ساميس ب- لا يجوزان يبنى بىالۇ سلوق المستجد و كذا

2- مالك نصاب كى يتعريف اموال بالحند كے لحاظ سے بامند

الحج وَكُلُّ مَا لَا تَمُلِيْكَ فِيهِ وَلَا يَجُوزُانَ يَكفن بها ميت ولا يقضى بها دين الميت كذا في التبين ملخصا

4- مال زکو ۃ ہے اگر مسجداور مدرسہ وغیرہ کی تغییر میں صرف کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ ہے ہے۔ کہ سی غریب آ دمی کودے دیں پھروہ صرف کرے تو ثو اب دونوں کو ملے گا۔

(ردامخناز، بهارِشر بغت)

5- وہابیہ زمانہ کہ توہینِ خداو تنقیصِ شانِ رسالت کرتے ہیں جن کو اکابر حربین طبیبن نے بالا تفاق کا فرومر مدفر مایا ہے آگر چہوہ اپنے آپ کومسلمان کہیں انہیں زکوۃ دینا حرام اور سخت حرام ہے اگر دی توہر گزادانہ ہوگی۔ (بہار شریعت)

6- گیہوں، جو، جوار، باجرہ، دھان اور ہرفتم کے غلے، الی، تسم، اخروٹ بادام اور ہرفتم کے غلے، الی، تسم، اخروٹ بادام اور ہرفتم کے میں کے میوے، روئی، پھول، گنا،خربوزہ، تربوز، کھیرا، ککڑی، بینگن اور ہرفتم کی ترکاریاں سب میں عشرواجب ہے۔تھوڑ اپیدا ہویا زیادہ۔(عامگیری، بہارِشریعت)

7- جو کھیت بارش یا نہر نالے کے پانی سے سیراب کیا جائے اس میں عشر یعنی دسواں حصہ واجب ہے اور جس کی آبیاشی چرسے یا ڈول سے ہواس میں نصف عشر یعنی پیداوار کا بیسوال حصہ واجب ہے اور اگر پانی خرید کر آبیاشی کی تب بھی بیسوال حصہ واجب ہے۔ (۱) بیسوال حصہ واجب ہے۔ (۱)

(در مخار، ردا که تار)
جس چیز میں عشر یا نصف عشر واجب ہواں میں کل پیدادار کاعشر یا نصف عشر دیا جائے گا۔
کھیتی کے اخراجات لیعنی ال بیل، حفاظت کرنے والے اور کام کرنے والوں کی اجرت
یا نتی وغیرہ کی قیمت، ان میں سے کوئی خرج بھی عشر میں سے منہانہیں کیا جائے گا۔
یا نتی وغیرہ کی قیمت، ان میں سے کوئی خرج بھی عشر میں سے منہانہیں کیا جائے گا۔
(در مخار، بہار شریعت)

مدة ومقط

عَنِ ابْنِ عُمَرَقَالَ فَوَصَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْفِعَلِيَّةُ وَكُوةَ الْفِطْوِ صَاعًا مِّنْ تَمَوِ اَوُ صَاعًا مِنْ تَمَو اَوُ صَاعًا مِنْ تَمَو اَوُ صَاعًا مِنْ تَمَو اللَّهُ عَلَى وَالْمُعَدِّوَ وَالذَّكِو وَالْأَنْشَى وَالصَّغِيْوِ وَالْمُحَدِّوَ وَالذَّكِو وَالْأَنْشَى وَالصَّغِيْوِ وَالْمُحَدِّوَ وَالذَّكُو وَالْأَنْشَى وَالصَّغِيْوِ وَالْمُحَدِّوِ وَالذَّكُو وَالْأَنْشَى وَالصَّغِيْوِ وَالْمُحَدِّوِ وَالذَّكُو وَالْأَنْشَى وَالْمَوْبَهَا أَنْ تُوَدِّدَى قَبْلَ خُرُونَ جِ النَّاسِ إِلَى وَالْمُحَدِّولُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمَوبَهَا أَنْ تُودُّذَى قَبْلَ خُرُونَ جِ النَّاسِ إِلَى اللَّهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْمَوبَهَا أَنْ تُودُّذَى قَبْلَ خُرُونَ جِ النَّاسِ إِلَى اللهِ اللهُ اللهُولِي الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

النَّطَّلَاةِ۔ (بخاری مسلم)

' حضرت ابن عمر وَ الله نها كه رسول كريم مَ الله و واجب علم ايا صدقه فطركو غلام، آزاد، مرد، عورت بجے اور بوڑھے برمسلمان پر، ایک صاع جویا تھجور، اور حکم فرمایا كه نماز (عید) كے ليے نكلنے سے پہلے اس كوادا كیا جائے'۔

2- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِي اخِرِ رَمَضَانَ آخُرِجُوْا صَدَقَةَ صَوْمِكُمْ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوُ شَعِيْرٍ اَوُنِصُفَ صَاعٍ مِنْ قُمْحٍ عَلَىٰ كُلِّ حُرِّاوُ مَمْلُولَ فِي ذَكْرٍ اَوُ انْثَى صَغِيْرٍ اَوْكِيْرٍ-(ايوداؤد، نا

" حضرت ابن عباس رئی جینی نے رمضان کے آخر میں لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ این رمضان کے آخر میں لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ این رمضرد این روزوں کا صدقہ ادا کرو۔ کیونکہ حضور طی تی اس صدقہ کو ہرمسلمان پرمقرد فرمایا ہے خواہ وہ آزاد ہویا غلام ، مرد ہویا عورت ، چھوٹا ، ہویا بڑا۔ ہرایک کی طرف سے صاع کھوریا جویا نصف صاع گیہوں "۔

3- عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ ثَعُلَمَةً اَوُ تَعْلَمَةً بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ اَبِي صَغِيْرٍ عَنْ اَبِيهِ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللّهِ مُلْكُ مَا اللّهِ مَا عُ مِّنْ بُرِ اوَقَمْحِ عَنْ كُلِ اثْنَيْنِ صَغِيْرٍ اَوُ
قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلْكُ مَا اَفْهَى اَمَّا غَنِيْكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللّهُ وَامَّا فَقِيْرُكُمْ فَيَرُدُّ عَنِيكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللّهُ وَامَّا فَقِيْرُكُمْ فَيَرُدُّ عَنْ كُلُولُهُ وَامَّا فَقِيْرُكُمْ فَيَرُدُّ عَنْ كُلُولُهُ وَامَّا فَقِيْرُكُمْ فَيَرُدُّ عَنْ كَيْدِ وَعَبُدٍ وَعَبُدٍ ذَكْرٍ اَوْ انْشَى اَمَّا غَنِيْكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللّهُ وَامَّا فَقِيْرُكُمْ فَيَرُدُّ عَنْ كُنْ وَعَبُدٍ وَعَبُدٍ ذَكْرٍ اَوْ انْشَى اَمَّا غَنِيْكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللّهُ وَامَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُ

در حضرت عبد الله بن نقلبه با نقلبه بن عبدالله بن ابوصغیران والدے دوایت روایت کرتے ہیں کہ حضور مالی کی ایک صاع گیہوں دوآ دمی کی طرف سے کافی سے خواہ وہ بالغ ہویا نابالغ ،آزاد ہوں یا غلام ،مرد ہوں یا عورت ۔ خدائے تعالی سے خواہ وہ بالغ ہو یا نابالغ ،آزاد ہوں یا غلام ،مرد ہوں باعورت ۔ خدائے تعالی اس کی بدولت تمہارے نی کو پاکرتا ہے فقیر کواس سے زیادہ ویتا ہے بعتنا کہ اس

مَ مِنَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَیْ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عِلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّ

'' حضرت ابن عباس رہائی ہنانے کہا کہ رسول کریم منائی ہے صدقہ فطراس لیے مقرر فرمایا تا کہ لغواور ہے ہودہ کلام سے روزہ کی طبہارت ہوجائے اور دوسری طرف مساکین کے لیے خوراک ہوجائے''۔

5- عَنْ عَمَرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ الْكَالِمُ بَعَثَ مُنَادِيَّا فِي فِجَاحِ مَكَّةَ الآيانَ صَدَقَةَ الْفِيطُرِ وَاجِبَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسُلِمٍ ذَكْرِا اَوُ اُنْثَى خُرِّ اَوْعَبُدٍ صَغِيْرِ اَوْكَبِيْرٍ - (تندى)

" حضرت عمروبن شعیب و النفر این باب سے اور وہ اینے دادا سے روایت کرتے بیل کہ نبی کریم النفر ایک شخص کو بھیجا کہ مکہ شریف کی گلیوں میں اعلان کردے بیل کہ نبی کریم گائی کے ایک شخص کو بھیجا کہ مکہ شریف کی گلیوں میں اعلان کردے کہ صدقہ فطر ہرمسلمان پر واجب ہے خواہ وہ مرد ہویا عورت ، آزاد ہویا غلام ، نابالغ ہومایا لغ"۔

#### اننتاه

- 1- صدقہ فطر مالک نصاب پر واجب ہے کہ اپنی طرف سے اور اپنے جھوٹے بچوں کی طرف سے نکا لے جبکہ بچہ مالک نصاب نہ ہواورا گر ہوتو بچہ کوصد قہ اس کے مال سے ادا کیا جائے۔ (درعار، بہارٹر بعت)
- 2- صدقہ فطر کے مسئلے میں مالک نصاب وہ شخص ہے جو ساڑھے باون تولہ چاندی یا ساڑھے سات تولہ سونا کا مالک ہو۔ یاان میں سے کی ایک کی قیمت کا سامانِ تجارت یا سامانِ غیر تجارت کا مالک ہواور مملوکہ چیزیں اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہوں۔

  3- صدقہ فطروا جب ہونے کیلئے روزہ رکھنا شرط نہیں ،اگر کسی عذر مثلاً سفر، مرض بڑھا پے کی وجہ سے یا معاذ اللہ بلاعذر روزہ نہ رکھا جب بھی واجب ہے۔ (بہار شریعت) اور جیسا کہ روا محتار جلد دوم صفحہ السمیں ہے۔ تبحب الفطرة و ان افسطر عامدا۔ اور جیسا کہ روا محتار جلد دوم صفحہ کے میں ہے۔ تبحب الفطرة و ان افسطر عامدا۔ کی موجہ سے بعد ہے۔ من افسطر لکبرا و موض او یلزمه صدقة الفطر۔
- 4- اگرباپ غریب مویا مرگیا تو دادا پرایخ بینی بیتم بوت کی طرف سے صدقہ قطر دینا واجب ہے۔ درمختار باب صدفتہ الفطر میں ہے۔ والمجد کالاب عند فقدہ او فقرہ۔

- 5- گیہوں، بَو ، کھجوراور منقیٰ کے علاوہ اگر کسی دوسری چیز سے فطرہ ادا کرنا جا ہیں مثلاً جاول ، باجرہ،اورکو کی غلہ تو آ دھے صاع گیہوں یا ایک صاع جو کی قیمت کالحاظ کرنا ہوگا۔ باجرہ،اورکو کی غلہ تو آ دھے صاع گیہوں یا ایک صاع جو کی قیمت کالحاظ کرنا ہوگا۔ (بہارِشریعت)
- 6- عيدك دن طلوع فجرك بعد عيدگاه سے پہلے صدقہ فطر ثكالنامتحب ہے۔ فآؤى عالمگيرى جلداول صفحه ۱۸ ميں ہے كہ والمستحب للناس ان يخرجوا لفطرة بعد طلوع الفجريوم الفطر قبل النحروج الى المصلى كذا فى الجوهرة النہ قه
- 7- ماهِ رمضان اور رمضان سے پیشتر صدقہ فطرادا کرنا جائز ہے فناؤی عالمگیری جلداول مصری صفحہ ۱۹ ایس ہے۔ ان قدموها علی یو م الفطر جاز ولا تفصیل بین مدة و مدة و هو الصحیح۔ اور در مختاریس ہے۔ صحح ادائو ها اذ قدمه علی یوم الفطر او آخره۔
- 8- صاع کا وزن تین سواکیاون ا۳۵ روپیه جربے لینی اگریزی سیرسے چارسیر چھ چھٹا نک ایک روپیہ جر اور نصف صاع ایک سوساڑھے پھٹر (175.5) روپیہ جمر ہے لین وسیر تین چھٹا تک آٹھ آنہ جراس لیے کہ صاع وہ پیانہ ہے جس میں آٹھ رطل اناج آئے۔ شرح وقایہ جلداول صفہ ۲۳ میں ہے۔ صاع کیل یسع فیہ شمانیة او طال اور ایک رطل نصف من ہے۔ شامی جلد دوم صفہ 2 میں ہے والرطل نصف من تو صاع وہ پیانہ ہواکہ جس میں چارمن اناج آئے۔ من کور بھی کہتے ہیں جیسا کر دوالحتار میں جدد دوم صفحہ 2 میں ہے والرطل نصف من تو جدد دوم صفحہ 2 میں ہے والرطل نصف من تو ہم کور ہمی کہتے ہیں جیسا کر دوالحتار جدد دوم صفحہ 2 میں ہے الممدو المن سواء کل منهما دیع صاع اور من جس کور ہمی کہتے ہیں جیسا کر دوالحتار کی منال تو ہم من ایک سوای 180 منال کا ہوا۔ شرح وقایہ جلداول میں صفحہ 240 میں ہے۔ ان السمن اربعون استدار ووالا ستدار اربعہ مشاقیل و نصف مشقال فالمن مائہ و ادم نون منقالا۔ تو صاع وہ پیانہ ہواجس میں (4 من 180 منقال فالمن مائہ و مات سویس مثقال اناج آئے۔ پھراناج ملکے بھاری بھی ہوتے ہیں۔ صاع کی تقدیر سات سویس مثقال اناج آئے۔ پھراناج ملکے بھاری بھی ہوتے ہیں۔ صاع کی تقدیر سات سویس مثقال اناج آئے۔ پھراناج ملکے بھاری بھی ہوتے ہیں۔ صاع کی تقدیر سات سویس مثقال اناج آئے۔ پھراناج ملکے بھاری بھی ہوتے ہیں۔ صاع کی تقدیر

میں کس اناج کا اعتبار ہے؟ تو بعض ائمہ نے ماش وعدس تعنی مسور اور اُرد کا اعتبار کیا ہے۔اورصدرالشریعہصاحب شرح وقابہ نے فرمایا کہ ماش وعدس گیہوں سے بھاری ہوتے ہیں لہذاوہ بیاند کہ جس میں آٹھ رطل یعنی سات سوبیں مثقال گیہوں آئے برا ہو گالہٰذا زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ گیہوں کا اعتبار کیا جائے۔صدر الشریعہ جمیشانیڈ کی عبارت بيب الماش اثقل من الحنطة والحنطة من الشعير فالمكيال الذى يملا بشمانيةِ ارطال من المج يملا باقَل من ثمانية ارطال من الحنطه الجيدة المكتنزة فالاحوط فيه ان يفدر الصاع بثمانية ارظال من المحنطة الجيده (شرح وقايي جلداول صفحه ٢٣٥) اور چونكه كيبون جوست بھارى ہوتا ہے للمذا وہ پیانہ کہ جس میں آٹھ رکل لینی سات سومیں 720 مثقال جوآئے بڑا ہو گا اس لئے علامها بن عابدین شامی میشد نے صاحب شرح وقابیکی اس احتیاط کوذکر کرتے ہوئے فرماياسب سے زيادہ احتياط بيہ ہے كہ جو كااعتبار كيا جائے بلكہ بيجى تحرير فرمايا كہ بعض علماء نے حاشیہ زیلعی سے قال کیا ہے کہ حرم شریف مکہ معظمہ کے مشائخ موجودین و سابقین کاعمل اورفنوی اس پر ہے کہ صاع کی تقدیر میں جو کا اعتبار کیا جائے جیسا کہ ردالخارجلدووم صفحه ۸ برے۔

ولكن على هذا الاحوط تقديره بالشعير ولهذا نقل بعض المحثين عن حاشية الزيلعى للسعيد مخمد امين مير غنى ان الذى عليه مشايخنا بالحرم الشريف المكى ومن قبلهم من مشايخهم وبه كانو يفتون تقديره بثمانية ارطال من الشعير لعل ذلك ليحاطوافي الخروج عن الواجب بيقين لما في مبسوط السرخسي من أن الاخد بلاحتياط في باب العبادات واجباه فاذا قدر بذالك فهو يسع ثمانية ارطال من العدس ومن الحنطة ويزيد عليها البتة بخالف العكس فالذا كان تقدير الصاع بالشعيرا حوط

خلاصہ کلام میرے کہ صاع وہ بیانہ ہے کہ جس میں سات سومیں ۱۷مشقال بَوْ آئیں ای میں سب سے زیادہ احتیاط ہے اور بہی حرم نزریف مکم معظمہ کے مشایخ کامعمول ومفتی بہ ہے اور مثقال کاوزن ساڑھے بیار ماشہ ہے قوصاغ وہ بیانہ ہوا کہ جس میں (720 مثقال 4.5 ماشہ = 3240)

سات سوہیں مثقال بین تین ہزار دوسو چالیس ماشے جوآ کیں۔ پھر چونکہ بارہ ماشے کا تولہ ہوتا ہے تو صاغ وہ بیانہ ہوا کہ جس میں (3240 ماشے ÷ 21=270 تولے) تین ہزار دوسو چالیس ماشے بین 270 تولے ہوتا کہ جس میں (3240 ماشے ÷ 21=270 تولے) تین ہزار دوسو چالیس ماشے بین 270 تولے ہوتا کہ میں ۔اور چونکہ ایک رو پینے کا وزن سواگیارہ ماشے ہوتا ہوتا کہ جس میں (3240 ماشے ÷ 11 ماسے = 288 رو پیلے ہمر) میں سوچالیس ماشے بینی دوسواٹھاسی رو پیہ جر بو آئیں گھر چونکہ گیہوں جو سے بھاری ہوتا ہے تو جس بیس ایک سوچوالیس رو پیہ جر بو آئی گیاری ہونکہ گیہوں جو سے بھاری ہوتا ہے تو جس بیانہ میں ایک سوچوالیس رو پیہ جر جوآئے گائی بیانہ میں گیہوں ایک سوچوالیس رو پیہ سے خاری ہوتا ہے تو جس بیانہ میں ایک سوچوالیس رو پیہ جر جوآئے گائی بیانہ میں گیہوں ایک سوچوالیس رو پیہ سے خاری ہوتا ہے گائی بیانہ میں گیہوں ایک سوچوالیس رو پیہ سے خاری دو آئے گائی بیانہ میں گیہوں ایک سوچوالیس رو پیہ ہے۔

اعلی حفزت امام احدرضا فاضل بریلوی دی نی نین نے اس کا تجربہ کیا تو وہ بیانہ کہ جس میں ایک موجوا ایس رو پیدی ہر کے جو آئے ای پیانہ میں ایک 1/2 175 رو پیدائھی ہر گیہوں آئے۔ فاؤی رضو یہ جلد اول لا ہوری صفحہ ۱۳۵ میں ہے کہ فقیر نے ۲۷ رمضان المبارک ۲۲ ہوکو نیم صاع شعیری کا تجربہ کیا جو ٹھیک جوار طل جو کا پیانہ تھا اس میں گیہوں برابر ہموار سطح محرکر تو لے تو ایک سوچوالیس رو پید پھر جو کی جگہ ایک سوچھٹر رو پید آٹھ آنہ بھر گیہوں آئے تو نصف صاع گیہوں صدقہ فطر کا وزن ایک سوچھٹر رو پید آٹھ آنہ بھر ہوا جو انگریزی سیر سے دوسیر تین چھٹا تک اور آٹھ آنے بھر ہے اس لئے کہ انگریزی سیر اسی ۱۳ کہ دوپید پھر ہے لیمی کورے کی جگور ام ان کی اور نے پیانے سے نصف صاع گیہوں کا وزن کا مور کے بھر کرام ہوگا کہونکہ ای ۱۹ کرام ہوگا کہونکہ ای ۱۹ کرو پید کھر کا میر نوسونیننیں ۱۳۳۳ گرام کا مورتا ہے۔ یہیں سے یہ بات محقق ہوگئ ۔ اعلیٰ حضرت کھر کا میر نوسونیننیں ۱۳۳۳ گرام کا مورتا ہے۔ یہیں سے یہ بات محقق ہوگئ ۔ اعلیٰ حضرت ناضل بریلوی رضی المولیٰ تعالیٰ عنہ کا مسلک غایت احتیاط اور اعلیٰ درجہ تحقیق ہوگئ ۔ اعلیٰ حضرت ناضل بریلوی رضی المولیٰ تعالیٰ عنہ کا مسلک غایت احتیاط اور اعلیٰ درجہ تحقیق ہوگئ ۔ اعلیٰ حضرت ناضل بریلوی رضی المولیٰ تعالیٰ عنہ کا مسلک غایت احتیاط اور اعلیٰ درجہ تحقیق ہوگئی۔ اعلیٰ حضرت ناضل بریلوی رضی المولیٰ تعالیٰ عنہ کا مسلک غایت احتیاط اور اعلیٰ درجہ تحقیق ہوگئی۔ اعلیٰ عنہ کا مسلک غایت احتیاط اور اعلیٰ درجہ تحقیق ہوگئی۔ اعلیٰ عنہ کا مسلک غایت احتیاط اور اعلیٰ درجہ تحقیق ہوگئی۔ ہوگئی ہے۔

# سخى اور سخيل

1- عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلْكُ لَا يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِي حَيْوَتِهِ

بِدِرْهَمٍ خَيْرُلَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِأَةٍ عند مَوْتِهِ (ابوراوَر)

''' ' حضرت ابوسعید رخالتهٔ کہتے ہیں کہ مضور منابید اسے فرمایا کہ انسان کا اپنی زندگی کے

ایام میں صدقہ کرنامرنے کے دفت سودرہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے'۔

2- عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ السَّخِيُّ السَّخِيُّ قَرِيْبٌ مِّنَ الْجَنَّةِ فَرِيْبٌ مِّنَ الْجَنَّةِ فَرِيْبٌ مِّنَ النَّاسِ بَعِيْدٌ مِّنَ النَّارِ وَالْبَخِيْلُ بَعِيْدٌ مِّنَ اللهِ بَعِيْدٌ مِّنَ الجَنَّةِ بَعِيْدٌ مِّنَ النَّاسِ بَعِيْدٌ مِّنَ النَّارِ وَالْبَخِيْلُ بَعِيْدٌ مِّنَ النَّاسِ قَرِيْبٌ مِّنَ النَّارِ وَلَجَاهِلٌ سَخِيٌّ آحَبُ اللَّهِ اللهِ مِنْ بَعِيْدٌ مِّنَ النَّاسِ قَرِيْبٌ مِّنَ النَّارِ وَلَجَاهِلٌ سَخِيٌّ آحَبُ اللهِ اللهِ مِنْ عَامِدٍ بَعِيْدُ مِن النَّاسِ قَرِيْبُ مِّنَ النَّادِ وَلَجَاهِلٌ سَخِيٌّ آحَبُ اللهِ اللهِ مِنْ عَامِدٍ بَعِيْدُ مِن النَّاسِ قَرِيْبُ مِّنَ النَّادِ وَلَجَاهِلٌ سَخِيٌّ آحَبُ اللهِ مِنْ عَامِدٍ بَعِيْدُ مِنْ النَّامِ وَلَجَاهِلُ سَخِيًّ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ عَامِدٍ بَعِيْدُ مِنْ النَّامِ وَلَجَاهِلُ سَخِيًّ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ النَّامِ وَلَمَ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللّهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الله

'' حضرت ابو ہر ریہ دخانی کے بیں کہ حضور مگا گیا کہ نے مایا کہ ٹی اللہ تعالی کے تریب ہے جنت سے قربب ہے۔ لوگوں سے قریب ہے اور دوزخ سے دور ہے اور بخیل اللہ تعالی سے دور جنت سے دور لولوں ) سے دور ہے اور بہنم کے قریب ہے اور جاہل اللہ تعالی سے دور جنت سے دور لولوں ) سے دور ہے اور بہنم کے قریب ہے اور جاہل سے کی خدا کے فرد کی عبادت گزار بجیل سے کہیں بہتر ہے''۔

3- عَنُ اَبِى بَكُودَالصِّدِيُقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْظِ لَا يَدُ خُلُ الْجَنَّةَ كَا الْجَنَّةُ لَا يَدُ خُلُ الْجَنَّةَ كَا الْجَنَّةُ لَا يَدُ خُلُ الْجَنَّةَ كَا الْجَنَّةُ لَا يَادُ خُلُ الْجَنَّةُ لَا يَادُ خُلُ الْجَنَّةُ لَا يَادُ خُلُ الْجَنَّةُ لَا يَادُ خُلُ الْجَنِّةُ لَا يَادُ خُلُ الْجَنِّةُ لَا يَادُ خُلُ الْجَنَّةُ لَا يَادُ خُلُ الْجَنِّةُ لَا يَالُمُ كُلُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى الْجَنَّةُ لَا يَادُ خُلُ الْجَنِيْلُ وَلَا مُنَانًا لَا لَا إِنْ اللَّهُ عَلَى الْجَنِيْلُ اللَّهُ عَلَى الْجَنِيْلُ اللَّهُ عَلَى الْجَنِيلُ وَلَا مُنَانًا لَ لَا إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْجَنْقُ الْعَلَى الْجَنِيلُ وَلَا مُنَانًا لَ لَا إِلَى الْجَلَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْجَلَالُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّلَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلِي الْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلِي الْعُلِيْلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي

''حضرت ابو بمرصدیق وظائفۂ نے کہتے ہیں کہ حضور الٹیکٹی نے فرمایا کہ مکاراور بخیل جنت میں داخل نہ ہوں گے اور نہ وہ مخص جو خیرات دیے کرامخسان جمائے''۔

4- عَنْ آبِی سَعِید قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَیْسَهُ حَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِی 4- عَنْ آبِی سَعِید قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَیْسِهُ حَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِی مُومِنِ الْبَحْلُ وَسُوءُ الْبُحُلُقِ۔ (رَہٰزی)

'' حضرت ابوسعید خدری دانتی کہتے ہیں کہ حضور سائٹی کے فرمایا کہ مومن میں دو با تیں بینی بخل اور بدخلقی جمع نہیں ہوتیں''۔

- عَنُ آبِي هُرِيْرَةَ آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ قَلْقَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ آبُرَصَ وَآفُوعَ وَآعُمٰى فَآرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْتَلِيهُمْ فَلَا أَيْ مَنْ إِلَيْهُمْ مَلَكًا فَآتَى الْآبُرَصَ فَقَالَ آيَّ شَيْءٍ آحَبُ إِلَيْهُمْ مَلَكًا فَآتَى الْآبُرَصَ فَقَالَ آيَّ شَيْءٍ آخَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللْهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَ

فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ وَأَعْطِى لَوْنًا حَسَنًا وَّجَلْدًا حَسَنًا قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ اَحَبُ ٱلْيُكَ قَالَ الْإِبِلُ اَوْقَالَ الْبَقَرُ شَكَ اِسْحَاقُ إِلَّا اَنَّ الْابْرَصَ اَوِالْاَقُرَعَ قَالَ اَحَدُهُمَا الْإِبلُ وَقَالَ الْاِخَرُ الْبَقَرُ قَالَ فَأَعُطِى نَا قَةً عُشَرَاءَ فَقَالَ بَارَكُ اللَّهُ لَكَ فِيهَا قَالَ فَاتَى الْآقُرَعَ فَقَالَ اَيُّ شَيْءٍ اَحَبُّ اِلَيْكَ قَالَ شَعْرٌ حَسَنٌ وَيَذُهَبُ عَنِي هَٰذَا الَّذِي قَدُ قَذِرَنِي النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَالَ وَأَعْطِى شَعْرًا حَسَنًا قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ آحَبُ إِلَيْكَ قَالَ الْبَقَرُ فَأُعُطِى بَقَرةً حَامِلاً قَالَ بَارَكَ اللّهُ لَكُ فِيهَا قَالَ فَاتِي الْآغُمٰي فَقَالَ آيُّ شَيْءٍ آحَبُ إِلَيْكَ قَالَ آنُ يُرُدُّ اللَّهُ بَصَرِي فَابُصَرُبِهِ النَّاسَ فَمَسَحَةً فَرَدَّ اللَّهُ بَصَرَةً قَالَ فَاَتَّى الْمَالِ اَحَبُّ اِلْيُكُّ قَالَ الْغَنَمُ فَأُعِطَى شَاةً وَالِدًا فَآنَتَجَ هٰذَان وَوَلِدَ هٰذَا فَكَانَ لِهٰذَا وَادِ مِّنَ الْإِبِلِ وَلِهَاذَ اوَادٍ مِّنَ الْبَقَرِ وَلَهَاذَا وَادٍ مِّنَ الْعَنَمِ قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ اَتَى الْآبُوصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْأَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِينٌ قَدِ انْقُطَعَتُ لِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِى فَلا بَلاَغَ لِى الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكُ اَسَأَلُكَ بِالَّذِى اَعُطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْحِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بِعِيرًا ٱتْبَلَّغُ بِهِ فِي سَفَرِى فَقَالَ الْحَقُوقُ كَيْيُرَةٌ فَقَالَ إِنَّهُ كَانِّي ٱعُرِفُكَ ٱلَّمُ تَكُنُ ٱبُرَصَ يَفُذُوكَ النَّاسُ فَقِيْرًا فَاعُطَاكَ اللَّهُ فَقَالَ إِنَمَا وُرِّئَتُ هٰذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنُ كَابِرٍ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَىٰ مَا كُنْتَ قَالَ وَٱتَى الْاَقْرَعَ فِي صُوْرَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهِٰذَا وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلِ مَارَدٌّ عَلَىٰ هٰذَا فَقَالَ أَنُ كُنُتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَىٰ مَا كُنْتَ وَاتَّى الْاعْمَى فِي صُورَتِهِ وَهَيْأَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِيْنُ وَابْنُ سَبِيلِ وَانْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي فلا بَلَاعَ لِيَ الْيُومَ إِلَّا بَاللَّهِ ثُمَّ بِكَ ٱسْنَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً ٱتْبَكُّغُ بِهَا فِي سَفَرِى فَقَالَ قَدْ كُنْتُ اَعْمَى فَرَدَّ اللَّهُ إِلَىَّ بَصَرَى فَنَحُذُ مَا شِئْتَ وَذَعُ مَا شِنْتَ فَوَاللَّهِ لَا آجُهَدُكَ اليَوْمَ بِشَيءِ آخَذُتَهُ لِلَّهِ فَقَالَ آمُسِكُ مَالَكَ فَإِنَّهَا الْبُتِلِيْتُمْ فَقَدْرَضِي عَنْكُ وَسَخِطَ عَلَىٰ صَاحِبَيْكُ ( بغارى سلم )

" حضرت الوہرمیرہ والنفذ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور النفید کم ماتے ہوئے سنا ہے کہ بنی اسرائیل میں تین تخص تھے ایک کوڑھی ، دوسرا گنجا ، اور تیسرا اندھا ، اللہ تعالی نے ان کا امتحان لینا جاہا اور ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ سب ہے بہلے کوڑھی کے پاس آیا اور یو چھا تھے سب سے زیادہ کون بن چیز پیند ہے اس نے کہا کہ اچھارنگ اورخوبصورت جلد اور اس عیب کا دور ہوجانا جس کے سبب لوگ مجھے سے نفرت کرتے ہیں۔ چھنور منالی کے فرمایا کہ بین کرفر شنے نے اس کے جسم یر ہاتھ پھیرااوراس کا کوڑھ زائل ہو گیااوران کے جسم کارنگ نکھر گیا اور جلدخوش رنگ ہوگئی اس کے بعد فرشتہ نے کہا کہ بچھ کوئس فتم کا مال پسند ہے؟ اس نے اونٹ کہایا گائے (حدیث کے راوی حضرت اسحاق کوشک ہے کہ اس نے اونٹ کہایا گائے) بہرحال کوڑھی اور سنجے میں سے ایک نے اونٹ بتلائے اور دوسرے نے كنيس اور فرشتهن اس كوبيدعا دى كه خدا تير اليان ميس بركت عطا فرمائ حضور التينيم نے فرمایا كه اس كے بعد فرشته صنح آ دمى كے پاس آیا اور پوچھا كہ جھھ كوكون كالجيز يبتد ہے اس نے كہا كەخوبصورت بال اوراس عيب كا دور ہوجانا جس کے سبب لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں بعنی تنجاین ۔حضور مگالٹیکٹم نے فر مایا کہ فرشتے نے اس کے سریر ہاتھ چھیرااس کا گنجاین زائل ہو گیا اور خوبصورت بال اے عطا کئے سن پھرفرشتہ نے اس سے یو جھا کہ جھے کوکون سامال پسند ہے اس نے کہا گائیں۔ چنانچہاں کو گائیں عطا کر دی گئیں اور فرشتہ نے دعا دی کہ خدا تیرے اس مال میں برکت دے۔حضور فالٹیکم فرماتے ہیں کہ اسکے بعد فرشتہ اندھے کے پاس گیا اور یو چھا بچھے کو کوئی چیز بہت پسندہے؟ اس نے کہا کہ اللہ میری بینائی مجھ کو واپس كرد ہے تاكہ ميں اپني آنكھوں ہے لوگوں كو ويكھوں ۔حضور طافيد كلم فرماتے ہیں كہ فرشتہ نے اس کی آنکھول پر ہاتھ پھیرا اور خدانے اس کو بینائی مرحمت فر مادی پھر فرشته فی اس سے یو جھا کس متم کا مال جھے کو بیند ہے؟ اس نے کہا کہ بکریاں چنانچہ ال کوزیادہ بیجے دینے والی بکریاں دے دی گئیں۔ پس ان نتیوں کے مال میں

خدانے برکت دی اور کوڑھی اور سنج کے اونٹوں اور گائیوں سے جنگل بھر گئے اور اندھے کی بکریوں کے رپوڑوا دیوں میں نظرآنے لگے۔حضور ملَّا ﷺ فَمِر ماتے ہیں کہ اس کے بعد فرشتہ کوڑھی کی صورت میں اس کے باس پہنچا اور کہا کہ میں ایک مسکین آ دی ہوں۔میرا وسیلہ سفر مفقو دیسے اب منزل مقصود تک پہنچنا خدا کی مہر بانی اور تیری مدد ہے ہوسکتا ہے ہیں میں تجھ سے اس کی ذات کا واسطہ دے کرجس نے تجھ کواجھارنگ اچھی جلداور مال دیا ہے ایک اونٹ مانگنا ہوں کہاس کے ذریعی منزل مقصود تک پہنچ جاؤں کوڑھی نے اس کے جواب میں کہا کہ میرے او پر بہت سے حقوق ہیں (اتنی گنجائش ہیں ہے کہ میں تیری کیھے مدد کرسکوں) فرشتے نے اس کے جواب میں کہا میں گویا بچھ کو بہجا نتا ہوں تو وہی کوڑھی ہے جس سے لوگ نفرت كرتے تھے اور تو فقیر تھا۔خدانے تھے مال دیا۔کوڑھی نے کہا ہے مال مجھ کونسلاً بعد نسل اینے خاندان سے (وراثت میں) ملاہے۔فرشتہ نے کہا کہا گرتو حجوٹا ہے تو خدا تجھ کو پھر وبیا ہی کردے جیبا کہ تو پہلے تھا اس کے بعد حضور مُنَاتِیمِ آمنے فرمایا کہ پھر فرشتہ سنجے کی صورت میں اس سنج آ دمی کے باس آیا اور اس سے بھی وہی کہا جو کوڑھی ہے کہا تھا اور اس نے بھی وبیا ہی جواب دیا جو کوڑھی نے جواب دیا تھا تو فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تھے کو پھروییا ہی کردے جیسا کہ تو پہلے تھا۔ پھرحضور ملائلیا ہے نے قرمایا کہ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے بیاس آیا اور کہا کہ میں ایک مردمتكين اورمسافر هون ميراسامان سفرجا تارباءيس اب منزل مقصودتك يهنجنا خدا کی عنایت ہے پھر تیرے ذریعے ممکن ہے تو میں بچھ ہے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے بچھ کو دوبارہ بینائی بخشی ہے ایک بکری مانگتا ہوں کہاس کے ذریعہ اپناسفر بورا کرلوں۔اندھےنے بین کرکہا کہ بے شک میں اندھاتھا خدانے میری بینائی مجھ کو واپس بخشی پس بچھ کوجس قدر جا ہے ہے جااورجس قدر تیراجی جا ہے چھوڑ جا۔ شم ہے خدا کی میں بڑھ کو تکلیف نہیں دوں گا اس چیز کووالیں کرنے کی جونو لے گا۔ فریسے نے بین کرکہا کہتم اپنا مال اپنے پاس رکھوتم لوگوں کا امتحان لیا گیا تھا خدا جھے ہے راضی اورخوش ہوا۔اور تیرے ساتھیوں سے خدائے تعالیٰ ناراض ہوا۔

# بھیک مانگنا کیساہے؟

1- عَنْ عَيْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسُأَلُ النَّاسَ حَتَى يَانِي يَوْمَ الْقَيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجِهِ مُضْعَةٌ لَحْمِد (جَارى اللهِ)

النَّاسَ حَتَى يَانِي يَوْمَ الْقَيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجِهِ مُضْعَةٌ لَحْمِد (جَارى اللهِ)

''حضرت عبدالله بن عمر وَ النَّيْنَ فَيْ كَهَا كَدر اللهِ لَرَيم فِي فَرِما يا كَدجواً دى بميشه لوگول المنت عبدالله بن عمر وَ النَّيْنَ فَيْ كَهَا كَدر اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

2- عَنِ النَّرِيْنِ بِنُ الْعَوَّامِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْأَنْ يَّا خُذَ آحَدُكُمُ حَيْلَةَ فَيَانِي بِحُزْمَةِ حَطَبٍ عَلَىٰ ظَهْرِهِ فَيَبِيْعُهَا فَيَكُفَّ الله بِهَا وَجُهَةً حَيْلَةَ فِينُ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعُطُوهُ أَوْ مَنَعُوهُ . (بخارى)

'' حضرت زبیر بن العوام و النفی نے کہا کہ حضور طابی کے فرمایا کہ تم میں ہے جو محض اپنی رسی لے کراور لکڑیوں کا ایک گٹھا پیٹے پرلا دکرلائے اوران کو بیچے اور اللہ تعالیٰ بھیک مانگنے کی ذلت سے اس کے چہرے کو بچائے تؤیہ بہتر ہے اس بات سے کہ لوگوں سے بھیک مانگے اوروہ اس کو دیں یا نہ دیں'۔

' و حضرت ابن عمر والنظم المستحدة المراس الم

"خصرت سمره بن جندب والنفئة نے کہا کہ دسول کریم النفیقی نے مایا کہ بھیک مانگنا ایک قتم کی خراش ہے کہ آ دمی بھیک مانگنا ایک قتم کی خراش ہے کہ آ دمی بھیک مانگ کراہی منہ کونو چتا ہے تو جو چاہے اپنے منہ پرخراش کو نمایا کرے اور جو چاہے اس سے اپنا چبرہ محفوظ رکھے۔ ہاں اگر آ دمی صاحب سلطنت سے اپناحق مانگے یا ایسے امر میں سوال کرے کہ اس سے چارہ کارنہ ہوتو جا کڑے"۔

#### انتتاه

- 1- `آخ كل بہت سے لوگوں نے بھيك مانگنا اپنا پيشہ بناليا ہے۔گھر بيس ہزاروں روپے ہیں، ال بیل والے ہیں کھیتی کرتے ہیں گر بھیک مانگنا نہیں چھوڑتے حالا نکدا پسے لوگوں کو بھیک مانگنا نہیں چھوڑتے حالا نکدا پسے لوگوں کو بھیک مانگنا حرام ہے۔ اوران کو بھیک دینے والے گنہگار ہوتے ہیں۔ لآن اللّه تعالیٰ قال فی الْقُرْانِ الْمَدِیْدِ لاَ تعَاوَنُوْا عَلَی الْاِثْمِ وَالْعُدُوانِ۔ (پارہ دروع ۵) قال فی الْقُرْانِ الْمَدِیْدِ لاَ تعَاوَنُوْا عَلَی الْاِثْمِ وَالْعُدُوانِ۔ (پارہ دروع ۵)
- 2- ڈھول، ہارمونیم، سارنگی بجانے والوں اور گانے والوں کو بھیک وینامنع ہے۔اشعۃ اللمعات جلد اصفی سامیں ہے۔'' بنابید دادسائے را کھبل زوہ برور ہامی گرودومطرب را کہاز ہمدافخش ست''۔
- 3- آج کل اکثر اندھے، لولے، کنگڑے، ایا بچے کو بھیک نہیں دیتے اور گانے والی جوان نامحرم عورتوں سے گانا سنتے ہیں اور انہیں بھیک دیتے ہیں بیخت ناجائز اور حرام ہے۔

# كتاب الصوم

#### روزه

1- عَنْ إِبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتُ اللهِ عَلَيْكُ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتُ الْمُوَابُ الْجَنَّةِ وَعُلِقَتُ الْمُوَابُ الْجَنَّةِ وَعُلِقَتُ الْمُوَابُ الْجَنَّةِ وَعُلِقَتُ الْمُوَابُ الْجَفَّةِ وَعُلِقَتُ الْمُوَابُ الْجَفَّةِ وَعُلِقَتُ الْمُوابُ الْجَفَّةِ وَعُلِقَتُ الْمُوابُ الْرَحْمَةِ .
 جَهَنَّمُ وَسُلُسِلَتِ الشِّيَاطِيْنُ وَفِي رِوَايَةٍ فُتِحَتْ الْمُوابُ الرَّحْمَةِ .

(بخاری مسلم)

"حضرت ابو ہریرہ ذائی نے کہا کہ رسول کر یم منا ہے۔ فرمایا کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور ایک روایت ہیں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور ایک روایت میں جگڑ دیئے جاتے ہیں اور ایک روایت میں جگڑ دیئے جاتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں "۔

حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی عیرالیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ کشادہ شدن درہائے آسمان کنایت از پیاپے فرستادن رحمت وصعوداعمال بے مالع واجابت دعا۔ وکشادہ شدن درہائے بہشت از بذل توفیق وحسن قبول۔ وبستہ شدہ درہائے دوزخ از شزیبہ نفول روزہ داران از آلودگی فواحش وتحلص از بواعث معاصی وقع شہوات ودرزنجیر کردن شیاطین از بستہ شدن طرف معاصی ووساوی۔ (افعہ الدعات جدم اسفاد)

لینی آسان کے درواز ہے کھول دیئے جانے کا مطلب یہ ہے کہ پے در پے رحمت کا بھیجا جانا اور بغیر کئی رکا وٹ کے بارگا والبی میں اعمال کا پہنچا نا اور دعا کا قبول ہونا اور جنت کے دواز ہے کھول دیئے جانے کا معنی ہے نیک اعمال کی تو نیق اور حسن قبول عطا فر مانا۔ اور دواز نے کھول دیئے جانے کا معنی ہے نیک اعمال کی تو نیق اور حسن قبول عطا فر مانا۔ اور دواز نے کے درواز داروں کے نفوس کومنوعات دواز نے کے درواز درواز سے بند کیے جانے کا مطلب ہے کہ روز ہ داروں کے نفوس کومنوعات

شرعیہ کی آلودگی ہے باک کرنا اور گنا ہوں پر ابھارنے والی چیزوں سے نجات بانا اور دل سے نجات بانا اور دل سے لئے ا سے لذتوں کے حصول کی خواہشات کو توڑنا اور شیاطین کو زنجیروں کو جکڑ دیئے جانے کامعنی سے برے خیالات کے راستوں کا بند ہوجانا۔

2- عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلْ صَاهَ رَمَضَانَ اِیْمَاناً وَاحْتِسَاباً عُفِرلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِیْمَاناً وَاحْتِسَاباً عُفِرلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِیْمَاناً وَاحْتِسَاباً عُفِولَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (جَاری اسلم) وَمَنْ قَامَ لَیْلَةَ الْقَدْرِ اِیْمَاناً وَاحْتِسَاباً عُفولَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (جَاری الله) در مول کریم مَالِیْدُ نِهِ فرمایا که جوشخص ایمان کی در معرت ابو ہریرہ ڈولٹی نے کہا که رسول کریم مَالِیْدُ اِنْ فرمایا که جوشخص ایمان کی ماتھ تواب کی امید سے روزہ رکھ گاتواس کے الگے گناہ بخش دیئے جائیں گے اور جوایمان کے ساتھ تواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام یعنی عبادت کرے تواس کے الگے گناہ بخش دیئے جائیں گے اور جوایمان کے ساتھ تواب ماتھ تواب ماتھ تواب کا میں قیام کرے گاتاس کے الگے گناہ بخش دیئے حائیں گے اور جوایمان کے ساتھ تواب ماتھ تواب ماتھ تواب کے ماتھ تواب میں قیام کرے گاتاس کے الگے گناہ بخش دیئے حائیں گے اور جوایمان کے ساتھ تواب ماتھ تواب ماتھ تواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کرے گاتاس کے الگے گناہ بخش دیئے حائیں گات کے ساتھ تواب ماتھ تواب کے اسلام کے الگے گناہ بخش دیئے حائیں گات کے ساتھ تواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کرے گاتاس کے الگے گناہ بخش دیئے حائیں گات کے ساتھ تواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کرے گاتاس کے الگے گناہ بخش دیئے حائیں گاتوں کی نیت سے شب قدر میں قیام کی سے گاتوں کو الیک کے الگے گناہ بخش دیئے حائیں گاتوں کو گاتوں کو گاتوں کو گاتوں کے گاتوں کو گاتوں کی نیت سے شب قدر میں قیام کے گاتوں کے گاتوں کو گاتوں کو گاتوں کی نیت سے شب قدر میں قیام کی کاتوں کو گاتوں کے گاتوں کو گاتوں کے گاتوں کو گاتوں کی کی کو گاتوں کے گاتوں کے گاتوں کو گاتوں کے گاتوں کے گاتوں کی کاتوں کو گاتوں کو گاتوں کے گاتوں کو گاتوں کی کی کو گاتوں کے گاتوں کو گاتوں کے گاتوں کے گاتوں کے گاتوں کو گاتوں کے گاتوں کو گاتوں کے گاتوں کو گاتوں کو گاتوں کے گاتوں کو گاتوں کی کو گاتوں کے گاتوں کے گاتوں کو گاتوں کے گاتوں کے گاتوں کو گاتوں کو گاتوں کو گاتوں کو گاتوں کے گاتوں کو گاتوں کو گاتوں کو گاتوں کو گاتوں کے گاتوں کو گاتوں کو گاتوں کو گاتو

3- عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ الْحَالَةُ إِذَا كَانَ آوَّلُ لَيْلَةٍ مِنُ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتُ الشَّيَاطِيْنُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَعُلِّفَتُ اَبُوابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحُ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِحَتُ اَبُوابَ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغُلَقُ مِنْهَا بَابِ وَيُنَادِئُ مُنَادِيا مِنْهَا بَابُ وَفُتِحَتُ اَبُوابَ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغُلَقُ مِنْهَا بَابِ وَيُنَادِئُ مُنَادِيا مِنْهَا بَابُ وَفُتِحَتُ اَبُوابَ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغُلَقُ مِنْهَا بَابِ وَيُنَادِئُ مُنَادِيا بَاغِي الشَّرِ الْقُصِرُ وَلِللَّهِ عُتَقَاءً مِنَ النَّارِ وَذَلِكُ بَاغِي الشَّرِ الْقُصِرُ وَلِللَّهِ عُتَقَاءً مِنَ النَّارِ وَذَلِكُ لَيْلَةِ وَرَمَى النَّارِ وَذَلِكُ لَكُلُةً وَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَهُ عَلَى الشَّرِ الْقُصِرُ وَلِللَّهِ عُتَقَاءً مِنَ النَّارِ وَذَلِكُ لَكُلُةً وَلَا لَهُ عَلَى النَّارِ وَذَلِكُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ وَذَلِكُ اللَّهُ وَلَا لَكُولُ لَيْلَةً وَلَا لَا لَيْ وَلَا لَكُولُ لَيْلُهُ وَلَا لَيْكُولُ لَيْلُهُ وَلَا لَا مَا عَلَى الشَّرِ اللَّهُ مِنْ النَّالِ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ النَّارِ وَذَلِكُ اللَّهُ اللَّهُ لَلَهُ وَلِي لَكُولُ لَيْلُولُ وَلَيْلَا لَهُ لَيْلُولُ وَلِيلُهُ اللَّهُ وَلِي لَا لَيْلُولُ لَلْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مُنْ النَّالِ وَاللَّهُ الْمُنْ اللَّالِ اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ

" حضرت ابو ہریرہ رہ النیز کہتے ہیں کہ حضور مالی ایک جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے اور شیاطین اور سرکش جن قید کرلیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیئے جائے ہیں (پھر رمضان بھر) ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا اور منادی پکارتا ہے کہا ہے خبر کے طلب کرنے والے متوجہ ہواور اسے برائی کا ارادہ رکھنے والے برائی سے بازرہ اور اللہ بہت سے لوگوں کودوز خ

ا زاد کرتا ہے اور ہررات ایسا ہوتا ہے'۔

4- عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ أَنَا كُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكُ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ وَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكُ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَةً تُفْتَحُ فِيهِ آبُوابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيهِ آبُوابُ الْحَجِيْمِ وَتُغَلَقُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ لِلهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنُ ٱلْفِ شَهْرٍ مَنُ الْجَحِيْمِ وَتُغَلَّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ لِلهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنُ ٱلْفِ شَهْرٍ مَنُ حُرمَ خَيْرَهَا فَقَدُ حُرمَ (احر، نالَ اللهِ عَلَيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مَنْ ٱلْفِ شَهْرٍ مَنُ حُرمَ خَيْرَهَا فَقَدُ حُرمَ (احر، نالَ اللهِ عَلَيْهِ)

حضرت ابوہرریہ وظائمہ کہتے ہیں کہ حضور شائیہ کے فرمایا کہ رمضان آیا یہ برکست کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کئے ہیں۔اس میں آسان کے دردازے کھول دیئے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اورسرکش شیاطین کوطوق تیہائے جاتے ہیں اور اس میں ایک رات ایس ہے جو ہزارمہینوں سے افضل ہے۔جواس کی برکنوں سے محروم رہاوہ بے شک محروم ہے'۔ 5- عَنْ سُلُمَانَ الْفَارِسِيّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ فِي اخِرِ يَوْمٍ مِنْ شُعْبَانَ فَقَالَ يَايُّهَا النَّاسُ قَدُ اَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظيم شَهْرٌ مُبَارَكُ شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنُ الَّفِ شَهْرِ جَعَلَ اللَّهُ صِيَامَةٌ فَرِيْضَةً وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا مَنُ تَقَرَّبَ فِيْهِ بِخَصْلَةٍ مِّنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنُ اَدَّى فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ وَمَنُ أَذَّى فَرِيْضَةً فِيلِهِ كَانَ كَمَنُ أَدَّى سَبْعِيْنَ فَرِيْضَةً فِيْمَا سَوَاهُ وَهُوَ شَهْرٌ الصَّبُرِ والصَّبُرِ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَشَهْرُ الْمَوَاسَاةِ وَشَهْرٌ يُّزَادُ فِيْهِ رِزْقُ الْمُومِنِ مَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مُغُفِرَةً لِلْأَنُوبِهِ وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَهُ مِثْلَ آجُرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ آجُرِهِ شَيْءٌ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ لَيْسَ كُلَّنَا نَجِدُمَا نَفَطِّرُ بِهِ الصَّائِمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ يُغْطِى اللَّهُ هَٰذَا التَّوَابَ مَنْ فَطَرَ صَائِمًا عَلْ مُذُقِّةِ لَبَنِ أَوْ تَمَرَةٍ أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللّهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةً لَا يَظُمَأُ حَتّى يَذُخُلُ الْجَنَّةَ وُهُو شَهُرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغِفُرَةٌ وَاخِرُهُ عِنْقُ مِنَ النَّارِ وَمَنْ حَفَّفَ عَنْ مَمْلُو كِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَاعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ ( بِيلَى )

'' حضرت سلمان فاری طالعین نے کہا کہ حضور طالعین کے آخر میں وعظ فرمایا۔اے لوگو! تنہارے یاس عظمت والا برکت والامہیندآیا۔وہ مہینہ جس میں ایک رات ہزارمہینوں ہے بہتر ہے اس کے روز ہے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام کرنا (نماز پڑھنا) تطوع لینی نفل قرار دیا ہے جُواس میں نیکی کا کوئی کام لینی عبادت کرے تو ایسا ہے جیسے اور مہینہ میں فرض ادا کیا۔ اور جس نے ایک فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں ستر فرض ادا کیے بیصبر کا مہینہ ہے اور صبر کا تواب جنت ہے اور میم خواری کامہینہ ہے اور اس مہینہ میں مومن کارزق بڑھایا جاتا ہے جواس میں روز ہ دار کوافطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے اوراس کی گردن دوزخ ہے آزاد کردی جائے گی اوراس میں افطار کرانے والے کو وبیا ہی تواپ ملے گا جیباروز ہ رکھنے والے کو ملے گا بغیراس کے کہاں کے تواپ میں کچھ کی واقع ہو۔ہم نے عرض کیا یارسول الله مانا تا میں ہر محض وہ چیز نہیں یا تا جس ہے روز ہ افطار کرئے ،حضور سکاٹلیڈ م نے فر مایا اللہ تعالیٰ بیرتو اب اس شخص کو بھی دےگا جوایک گھونٹ دودھ یا ایک تھجوریا ایک گھونٹ یانی سے افطار کرائے اور جس نے روز ہ دار کو پبیٹ بھر کر کھانا کھلا یا اس کوالٹد نعالیٰ میرے حوض ہے سیراب کرے گا۔ بھی بیاسا نہ ہوگا۔ بہاں تک کہ جنت میں داخل ہوجائے گاریہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا ابتدانی حصدرحمت ہے اس کا درمیانی حصد مغفرت ہے اور اس کا آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔اور جواہیے غلام پراس مہینہ میں شخفیف کرے یعنی کام لینے میں کمی کرد ہے تو اللہ نتعالیٰ اسے پخش دے گا اور جہنم ہے آزا وفر مائے گا''۔ 6- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكِلَّهِ إِنَّهُ قَالَ يُغْفَرُ لِأُمَّتِهِ فِي الْحِرِ لَيُلَةً فِي رَمَضَانَ قِيْلَ يَارَسُولَ اللّهِ مَلَيْكُ أَهِى لَيْلَةُ الْقَدُرِ قَالَ لَا وَلَكِنَّ الْعَامَلُ إِنَّمَا يُوَفِّي آجُوهُ إِذَا قَصْلَى عَمْلُهُ (احمر)

'' حضرت ابو ہر رہے وہ اللہ من سے روایت ہے کہ نبی کریم مانی تینے اسے فرمایا کہ رمضان کی اخیر رات بیں اس امت کی مغفرت ہوتی ہے۔عرض کیا گیا کہ وہ شب قدر ہے؟ اخیر رات بیں اس امت کی مغفرت ہوتی ہے۔عرض کیا گیا کہ وہ شب قدر ہے؟

فرمایا نہیں۔ کیکن کا م کرنے والوں کواس وفت مزدوری پوری دی جاتی ہے جب وہ کام پورا کریے'۔

7- عَنْ أَبِي هُوَيْوَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَنَّى وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسُ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَنَّى وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسُ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءِ عَمْدًا فَلْيَقْضِ (رَرَنَى، ابِدواوَر)

''حضرت ابو ہریرہ وَاللّٰمَٰ نِے کہا کہ رسول کریم اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ال

8- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ لَكُمْ يَدَعُ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً اَنْ يَدَعَ طَعَامَةً وَشَرَابَةً (بَنارى)

''حضرت ابوہریرہ طالتے کیا کہرسول الله طالتی کے فرمایا کہ جوشخص (روزہ رکھ کر) بری ہات کہنا اور اس پر ممل کرنا ترک نہ کرے خدائے تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں کہاں نے کھانا پینا جھوڑ دیاہے'۔

اس حدیث کے تحت حصرت شخ عبدالحق محدث دہلوی عبدالخ میں کہ''ایں کنایت ست از عدم قبول بعنی مقصوداز ایجاب صوم وشرعیت آن ہمیں گرسنگی تشنگی نیست بلکہ مسرشہوت واطفائے نائر ہنفسانیت است تانفس از امار گی برآید ومطمئنہ گردو۔

معر ہوت واصفا ہے مامرہ تھسا سیت است تا س ازاماری برا پروسطمئنہ کردو۔

لیمن مطلب بیہ ہے کہ روزہ قبول نہ ہوگا اس کئے کہ روزہ کے مشروع اور واجب کرنے کا مقصد یہی بھوک اور پیاس نہیں ہے بلکہ لذتوں کی خواہشات کا توڑنا اور خود غرضی کی آگ جھانا مقصود ہے تا کہ تس خواہشات کی جانب راغب ہونے کے بجائے تھم الہی پر چلنے والا محوالے ہوئے۔ (افعہ اللمعات جلدا صفحہ ۸)

9- عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَنْ كَانَ لَهُ حَمُولَةً تَاوِي اللَّهِ عَلَيْهُ مَنْ كَانَ لَهُ حَمُولَةً تَاوِي اللَّي شَبْعِ فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ حَيْثُ اَدُرَكَهُ (ابوداور)

"حضرت علم بن حجن والتي المحمورة التي المحمورة المح

رمضان آئے''۔

10-عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ وِ الْكَغْبِيُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُوضِعِ وَالْحُبُلَى - الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُوسَافِرِ وَالْمَافِرِ وَالْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُوسَافِرِ وَالْمُدَاءُ اللّهِ وَالْحُبُلَى - الْمُولَادَةِ وَالْحَدُونَ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ وَالْحَدُدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

''حضرت انس بن ما لک کعمی د افته نے کہا کہ رسول الله کا افتار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے (شرع) مسافر ہے آدھی نماز معاف فرمادی ( یعنی مسافر چار رکعت والی نماز دو و چرجے ) اور مسافر، دو دھ پلانے والی اور حاملہ عورت سے روزہ معاف کر دیا ( یعنی ان لوگوں کوا جازت ہے کہ اس وقت روزہ نہر کھیں بعد میں قضا کرلیں )۔ حضرت شخ عبدالحق محدث و ہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ: ''الا فطار مرضع و حبلی رابر تقدیر ہے است کہ اگر زیاں کند بچر رایافش ایشال را ( اعد المدعات جلد مسنیہ ہو) یعنی دو دھ پلانے والی اور حاملہ عورت کوروزہ رکھنے کے اس اس کے دورہ میں ہے کہ بچکو یا خوداس کواس کے دوزہ سے نقصان پہنچ ۔ (ورندرخصت نہیں ہے ) المدعات جلد مسنیہ ہیں ہے کہ بچکو یا خوداس کواس کے دوزہ سے نقصان پہنچ ۔ (ورندرخصت نہیں ہے ) کہ مضورت میں ہے کہ بچکو یا خوداس کواس کے دوزہ کھنے آئی دَس اللہ اللہ اللہ اللہ کے دورہ راسلم ) کو مضان کی ہو ہو اورہ کی اللہ کہ مسلم کے دورہ راسلم کے بعد چھر دوزے شوال کے دیکھنواس نے گویا ہمیشہ رمضان کا روزہ رکھا پھر اس کے بعد چھر دوزے شوال کے دیکھنواس نے گویا ہمیشہ روزہ رکھا ''۔

12- عَنْ آبِی قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صِیام یَوْمِ عَرَفَةَ آخَتَسِبُ عَلَی اللهِ انْ یُکُوّفِهِ آبِی قَتَادَة قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صِیام یَوْمِ عَرَفَة آخَتَسِبُ عَلَی اللهِ انْ یُکُوّفِرَ السّنَة الَّتِی قَبْلَهٔ وَالسّنَة الَّتِی بَعْدَةً - (مسلم)

د حضرت ابوقاده و اللهُ الله عَلَم الله الله الله الله عضدات تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ عرفہ کے دن کاروزہ ایک سال الله اور ایک سال الله علی الله علی واضح موکہ عرفہ کاروزہ میدان عرفات میں منع ہے ۔ (بہار شریت)
واضح موکہ عرفہ کاروزہ میدان عرفات میں منع ہے ۔ (بہار شریت)

13- عَنْ حَفْصَةً قَالَتُ اَرْبَعٌ لَمْ تَكُنْ يَدُعُهُنَّ النَّبِي عَلَيْ صَيَامٌ عَاشُورَاءَ وَالْعَشُو وَلَكَعْتَانِ قَبْلَ الْفَجُو لَا الْمَانُ وَالْعَشُو وَلَكَعْتَانِ قَبْلَ الْفَجُو لَا الْمَانُ وَالْمَا كَمْ عَالَ شَهُو وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجُو لَا اللَّهِ عَلَيْهِ الْمِيلِ الْمُعْمِينِ حَضُور عَلِيَةً لِيَتِهِ الْمِيلِ اللهِ عَلَيْهِ الْمِيلِ عَصَور عَلَيْهِ لَيَهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### انتتاه

1- كيم شوال اور ١٠ اما ١٠ اذى الحجه كوروزه ركهنا مكروه تحريمي اورنا جائز ہے۔

(طحطا وي صفحه ۱۳۸۷ ، در مخار ، ردالخار جلد ۲ صفحه ۸۲)

2- احتلام ہوجانے یا ہمستری کرنے کے بعد عسل نہ کیا اور اس حالت میں پورادن گراردیا تو وہ نمازوں کوچھوڑ دینے کے سبب شخت گنہ گار ہوگا مگرروزہ ادا ہوجائے گا۔ بحرالرائق جلد اصفحہ الاستان کے سبب شخت گنہ گار ہوگا مگرروزہ ادا ہوجائے گا۔ بحرالرائق جلد اصفحہ المحیط اور فراؤی کی محیط اور فراؤی اصبح جنبا او احتل فی النہا رلم یصرہ کندا فی محیط السر خسے۔

مریض کومرض بروھ جانے یا در میں اجھا ہونے یا تندرست کو بیار ہو جانے کا گمان مالب ہوتو روزہ توڑنے کی اجازت ہے۔ غالب گمان کی تین صورتیں ہیں۔ اس کی ظاہرنشانی یائی جاتی ہے۔ یااس خفس کا ذاتی تجربہ ہے۔ یا کس شی مسلمان طبیب حاذق مستورالحال بعنی غیر فائن نے اس کی خبر دی ہو۔ اورا گرنہ کوئی علامت ہونہ تجربہ نداس مشتورالحال بعنی غیر فائن نے اس کی خبر دی ہو۔ اورا گرنہ کوئی علامت ہونہ تجربہ نداس مقتم کے طبیب کے کہنے ہے روزہ تو روزہ کو نازہ اللہ کسی کا فریا فاس یا بدئہ ہب ڈاکٹریا طبیب کے کہنے ہے روزہ تو روزہ کو نازہ اللہ کسی کا فریا فاس یا بدئہ ہب ڈاکٹریا طبیب کے کہنے ہے روزہ تو روزہ کا روزہ کا دردالحق رجانہ مقدم ہا، بہارشربیت)

4- جو شخص رمضان میں بلاعذراعلانہ قصداً کھائے تو سلطانِ اسلام اسے ل کردے۔ (شامی، ہاہشریعت)

5- معتلف كے سوادوسرول كومسجدول ميں روز وافطار كرنا كھانا بينا جائز نہيں۔

( درمختار، فِهَادِيُ رضوبيه )

الہذا دوسر الوگ اگر معجد میں افطار کرنا چاہتے ہیں تو اعتکاف کی نیت کر کے معجد میں جا کیں کچھ ذکر یا درود شریف پڑھنے کے بعداب کھائی سکتے ہیں مگراس صورت میں بھی معجد کا احتر ام ضروری ہے۔ آج کل جمبئی وغیرہ کی اکثر مساجد میں بلکہ بعض دیہا توں میں بھی افظار کے وقت مسجدوں کی بڑی ہے حرمتی کرتے ہیں جو نا جائز وحرام ہے۔ امام اور متولیان مسجد کواس امر پر توجہ کرنا ضروری ہے ورنہ قیامت کے دن ان سے خت باز پرس ہوگی۔

## روبيت ہلال

آ- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ لَا تَصُومُو احَتَى تَرَوُ الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا لَهُ وَفِى رِوَايَةٍ قَالَ وَلَا تُفْطِرُوا لَهُ وَفِى رِوَايَةٍ قَالَ الشَّهُرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتّى تَرَوُهُ فَإِنَّ غُمَّ عَلَيْكُمُ الشَّهُرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتّى تَرَوُهُ فَإِنَّ غُمَّ عَلَيْكُمُ الشَّهُرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتّى تَرَوُهُ فَإِنَّ غُمَّ عَلَيْكُمُ فَاكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلِيْنِينَ ( عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الله

'' حضرت ابن عمر شائع کے کہا کہ رسول کریم گانٹی کے فرمایا کہ جب تک چا ندنہ دیکھے لوروز ہند کھواور جب تک چا ندنہ دیکھ لوافطار نہ کرو۔اورا گرابز یاغبر ہونے کی وجہ سے چا ندنظر نہ آئے تو (تنیں ۳۰ دن کی) مقدار پوری کرلو۔اورایک روایت میں ہے کہ مہینہ بھی انتیس ۲۹ دن کا ہوتا ہے پس تم جب تک چا ندنہ دیکھ لوروز ہند کھو اورا گرتمہار سے سامنے ابریا غبار ہوجائے تو تنیں ۳۰ کی گنتی پوری کرلؤ'۔

حصرت شخ عبدالحق محدث دہلوی میں اس حدیث کے تخت فرماتے ہیں کہ' قول مخمین نامقبول و نامعتبر ست درشرع واعتماد برآن نہ تو ان کرد وآسخضرت منظیم واصحاب وانتہاع من کا تنظیم واصحاب وانتہاع من کا تنظیم واسمال من دوانتہا وسلف وخلف برہیں بدال عمل نمنو دہ اندوا عنبار کردہ اند۔

لیعنی شرع میں نجومیوں کا قول نامقبول وغیر معتبر ہے، اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اور حضور مانی نیز ملف وخلف عین سکتے۔ اور حضور مانی نیز ملف وخلف عین سے حضور مانی نیز ملف وخلف عین اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ۔ نیز سلف وخلف عین نے اس عمل نہیں کیااور نہ اعتبار فر مایا۔

2- عَنْ آبَى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ صُومُ الرُوْيَةِ وَافْطِرُو الرُوْيَةِ اللهِ عَلَيْكُمْ فَاكْمَالُو عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَيْيُنَ لَهِ ( بَخَارِي مَسَلَم ) فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَاكْمَالُو عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَيْيُنَ لَهِ ( بَخَارِي مَسَلَم )

" حضرت ابو ہر برہ وظائنے نے کہا کہ حضور طالی نے فرمایا کہ جاند دیکھ کرروز ہ رکھنا شروع کرواور جاند دیکھ کرافطار کرواورا گرابر ہوتو شعبان کی گنتی نمیں تک بوری کرلؤ'۔

" حضرت ابن عباس والفي ان کها که ایک اعرابی نے حضور می فلیم کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ میں نے رمضان کا جا ندد یکھا ہے حضور والفی آئی ان نے فرمایا کیا تو گواہی گواہی دیتا ہے کہ اللہ نعالی کے سواکوئی معبود نہیں ۔عرض کیا ہاں فرمایا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ نعالی کے سواکوئی معبود نہیں ۔عرض کیا ہاں فرمایا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمول فی اللہ اللہ تعالی کے رسول ہیں۔اس نے کہا ہاں ۔حضور می فیل نے ارشاد فرمایا اے بلال الوگوں میں اعلان کردو کہ کل روز ہ رکھیں '۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی میشند قرمائے ہیں کہ'' دریں حدیث دلیل ست برآئکہ یک مردمت تورالحال بعنی آئکہ نسق اومعلوم نہ باشد مقبول ست خبروے در ماہ رمضان وشرط نبیست لفظ شہادت ۔ (افعۃ اللمعات جلد اصفحہ ۹ )

کینی اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ ایک مردمستور الحال بعن جس کا فاسق ہونا ظاہر ندہواس کی خبر ما ورمضان میں مقبول ہے لفظ شہادت کی شرط نہیں

اننتاه

1- جاند كي شوت كي چند صور تيس ميس

**اول**: جاند کی خبر ۲۹ شعبان کومطلع صاف نه ہوتو ایک مسلمان مردیاعورت عادل یا مستور الحال کی خبر سے رمضان المبارک کا جا ند ثابت ہوجائے گا اور مطلع صاف ہونے کی صورت میں بااوصاف مذکورہ ایک مخص کا آبادی ہے باہر کھلے میدان میں یا بلندمکان پرد کھنا کافی ہے ورنہ کثیر جماعت حاہئے جوانی آنکھ سے جاند کا دیکھنا بیان کرے باقی گیارہ مہینوں کے جاند کے لیے مطلع صاف نہ ہونے کی صورت میں دولوگوں کی گواہی ضروری ہے مطلع صاف ہونے کی صورت میں اتنی بڑی جماعت در کار ہے جن کا جھوٹ پرمتفق ہونا عقلاً مشکل ہو۔ در مختار مع ردائحتا رجلد وم صفحه ۴ میں ہے۔ قبلکی بالا دعوی و بالا لفط اشهد و حكم و مجلس قضاء للصوم مع علة كغيم و غبار خبرٌ عدل او مستور لا فاسق اتفاقاد ملخصًا يحراس كماب كصفحه ٩٥ يربد قبل بلاعلة جمع عظيم يقع العلم الشرعي وهو غلبة الظن بخبر همـ وصحح في الا قضية الا كتفاء بواحدٍ إِنْ جَاءَ مِن خارج البلد او كان على مكان مرتفع واختاره ظهير الدين\_ اور بحراكرائق دوم صفحه ٢٦٩ ميل \_\_\_ اما في هلال الفطر والاضحى وغيرهما من لاهلة فانه لا يقبل فيها إلَّا شَهَادَةُ رَجُليْنِ اورجل و امراتين عدول احرار غير محده دين كما في سائر الاحكام\_

دوم: شهادة على الشهادة \_ يعنى گوامول نے چاندخودندد يكھا بلكدد يكھے والول نے ان كے سامنے گوائى دى اورائى گوائى پر انہيں گواہ كيا تو اس طرح بھى چاند كا ثبوت ہو جاتا ہے جبكہ گواہان اصل حاضرى ہے معذور ہوں ۔ اس كا طريقہ بيہ كہ گواہان اصل ميں ہے ہر ايك دو آدميوں ہے كہيں كہ ميرى اس گوائى پر گواہ ہو جاؤكہ ميں نے قلال سنہ كے قلال منہ كہ ميرى اس گوائى پر گواہ ہو جاؤكہ ميں نے قلال سنہ كے قلال مهين كا چا ند قلال دن كى شام كود يكھا ۔ پھران گواہان فرع ميں سے ہرايك آكريوں شہاوت ديں كہ ميں گوائى ديتا ہوں كہ قلال بن قلال اور قلال بن قلال نے جھے اپنى اس گوائى پر گواہ كوائى اور قلال دن كى شام كود يكھا اور انہوں نے جھے اپنى اس گوائى پر گواہ ہو جاؤكہ در گئا رجلد چہارم صفحہ ہم ميں ہے۔ محمدے كہا كہ ميرى اس گوائى پر گواہ ہو جاؤكہ در مئا رم لد چہارم صفحہ ہم ميں ہے۔ الشہادة على الشہادة مقبولة و ان كئوت است حسانا۔ اور قاؤى عالمگيرى جلاسوم

مصری صفحه اسم اسم اسم الله مصری مصری مصری مصری مصری مصری الله مصری الله مصل و اسم ابیه و جده حتی لو ترك ذالك فالقاضی لا يقبل شهادتهما

سوم: شهادة على القضا\_ ليني كسى دوسر يشهر مين قاضى شرع يامفتى كے سامنے جاند ہونے پرشہادتیں گزریں اور اس نے ثبوت ہلال کا حکم دیا۔ اس گواہی اور حکم کے وقت دو شاہد عادل دارالقصنا میں موجود تھے۔انہوں نے یہاں آ کرمفتی کے سامنے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے سامنے فلاں شہر کے فلال مفتی کے پاس گوا ہیاں گزریں کہ فلاں ہلال کی روبیت فلان دن کوشام ہوئی ہے اور مفتی نے ان گواہیوں پر ثبوت ہلال فلاں روز کا حکم ديا تواس طرح بهى جاند كاثبوت هوجاتا بي جبيها كه فتال كالامام الغزى صفحه ٢ فتح القدير جلد الهلال في ليلة كذا وقضى بشهادتهما جاز لهذا القاضي ان يحكم بشهادتهما لان قضاء القاضي حجة وقد شهداوبه وكذا في شرح الكنز\_ چها**ره**: استفاضه بیخی جس اسلامی شهر میس مفتی اسلام مرجع عوام ونتیج الا حکام ہو کہ روز ہ اورعیدین کے احکام اسی کے نتوی سے نافذ ہوتے ہوں عوام خودعید ورمضان نہ تھہرا لیتے بهول و ہال سے متعدد جماعتیں آئیں اور سب بیک زبان خبریں دیں کہ وہاں فلاں دن عاِند د مکھے کرروزہ ہوا یا عید کی گئی تو اس طرح بھی جاند کا ثبوت ہو جاتا ہے۔ <sup>لی</sup>کن صرف بإزاری افواہ اڑجائے اور کہنے دالے کا بینة نہ ہو۔ یو چھنے پر جواب ملے کہ سنا ہے یالوگ کہتے ببي بتواليني خبر هركز استفاضه ببين نيز ابياشهر جهال كوئي مفتى اسلام نه هويا هو مگرناا بل هويامحقق اور معتمد ہو۔ مگر وہاں کے عوام جب جا ہے ہیں اپنی مرضی سے عیداور رمضان خود مقرر کر لیتے مبیں جیسا کہ آج کل عام طور پر ہور ہاہے تو ایسے شہروں کی شہرت بلکہ تو اتر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ( قالوی رضوبیجلد مهضفیہ ۵۵۱) اور جبیبا که درمختار بحث رویت ہلال میں ہے۔ لو استفاض النحبر في البلدة الاحرى لزمهم على الصحيح من المذهب تجتمي وغيره اور شامى جلددوم صفحه 4 پر ہے۔ قبال الرحمتي معنى الاستفاضة ان تباتى من تلك البللة جماعات متعددون كل منهم يخبر عن تلك البلدة انهم صاموا عن

روية لا مجرد الشيوع من غير علم بمن اشاعه كماتد تشيع اخبار يتحدث بها سائر اهل البلدة ولا يعلم من اشاعها كما وردان في اخر الزمان يجلس الشيطان بين الجماعة فيتكلم بالكلمة فيتحدثون بها ويقولون لا ندرى من قالها فمثل هذا لا ينبغي ان يسمع فضلا عن ان يثبت به حكم اه قلت وهو كلام حسن

پنجم: 1- كمال عدت \_ يعنى جب ايك مهيئة تيس ١٠٠٥ نورا هوجائة ووسر \_ مهيئة كا چاند ثابت هوجائ كاليكن اگرايك گواه كى شهادت پر رمضان كا چاند مان ليا گااوراس حماب ي تيس ١٠٠٥ دن پور \_ هو گئي مطلع صاف هو في كه باوجود چاند نظر نبيس آيا تو يكم ملك صاف موف كه باوجود چاند نظر نبيس آيا تو يكمال عدت كافى نبيس بلكه ايك روزه اور ركه نا پر \_ گا \_ در مختار ردا محتار جلد اصفح ١٩٠٨ ميس به مال عدت صوم ثلثين بقول عدلين حل الفطر و بقول عدل لا لكن نقل ابن الكمال عن الذ حيرة إن غم هِلال الفطر حلّ اتفاقا ملخصا ـ

- 2- اگر چاند شرعی طریقہ ہے تابت ہوجائے تو اہل مغرب کا دیکھنا اہل مشرق کے لیے لازم جیبا ہوگا کہ فرآؤی الامام الغزی صفحہ ۵ میں ہے۔ یہ لزم اهل المشوق برویة اهل المغرب علی ماهو ظاهر الروایة علیه الفتوی کمافی فتح القدیر و الحلاصة۔
- 3- جنرى، عباندكا ثبوت برگزنه بوگار در مختار بين ههد لا عبرة يقول الموقتين ولو عدو لا على المذهب اور شامي جلد دوم صفح به برب المفتس قولهم بالا جماع و لا يجوز للمنجم ان يعمل بحساب نفسه
- 4- اخبار، ہے بھی جاندکا ثبوت ہرگزنہ ہوگا اس لئے کہ اخباری خبری بسااوقات گپ نگلی بیں اوراگر خبر سے بھی ہوتو بھی بغیر ثبوت شری کے ہرگز قابل قبول نہیں۔فانھم لایشھدوا بیل اوراگر خبر سے بھی ہوتو بھی بغیر شم و انما حکوا رویة غیر هم کذا فی فتح القدیو۔ (رویة معیر ملاء)
- 5- خط ، خط سے بھی جاند کا شوت نہ ہوگا۔ اس کئے کدایک تحریر دوسری تحریر سے ل جاتی ہے

. للمذاال سيعلم يقين حاصل نه موگار در مختار ميں ہے لا يعمل بالنحط هدايه ميں ہے النحط يشبه النحط فلا يعتبر

6- تاراورشیلفون، باعتباری میں خط سے بڑھ کر ہیں اس لئے کہ خط میں کم از کم کا تب کے ہاتھ کی علامت ہوتی ہے تاروشیلفون میں وہ بھی مفقود۔ نیز جب گواہ پردے کے ہی ہوتا ہے تو گواہی معتبر نہیں ہوتی اس لئے کہ ایک آ واز سے دوسری آ واز بھی مل جاتی ہے تو تاراور شیلی فون کے ذریعہ گواہی کیے معتبر ہوسکتی ہے۔ فال کی عالمگیری جلد اسمعری صفحہ سے تو تاراور شیلی فون کے ذریعہ گواہی کیے معتبر ہوسکتی ہے۔ فال کی عالمگیری جلد اسمع من وراء الحجاب لا یسمع ان بشہد لاحتمال من یکون غیرہ اذا لنغمة تشبه النغمة۔

7- ریڈیوادر ٹیلی ویژن، میں تاراور ٹیلیفون سے بھی زیادہ دشواریاں ہیں اس لئے کہ تار
وٹیلیفون پرسوال وجواب بھی کر سکتے ہیں گرریڈیواور ٹیلی ویژن پر پہھ بھی نہیں کر سکتے۔
غرضیکہ نئے آلات خبر پہنچانے میں تو کام آسکتے ہیں لیکن شہادتوں میں معتبر نہیں ہو
سکتے۔ یہی وجہ ہے خط، تار، ٹیلی فون، ریڈیواور ٹیلی ویژن کی خبروں پر پچہریوں کے مقدموں
کافیصلہ بیں ہوتا بلکہ گواہوں کو جاضر ہوکر گواہی دینی پڑتی ہے۔ پھر فیصلہ ہوتا ہے۔
کافیصلہ بیں ہوتا بلکہ گواہوں کو جاضر ہوکر گواہی دینی پڑتی ہے۔ پھر فیصلہ ہوتا ہے۔

تعجب ہے کہ جب دنیوی جھٹڑوں میں موجودہ کچبری کا قانون ریڈ بواور ٹیلی ویژن کے ذریعہ گواہی ماننے کو تیار نہیں تو پھردینی امور میں شریعت کا قانون ان کے ذریعہ گواہی کیونکر مان سکتا ہے۔

حضور طُلِیْنِ کا ارشادگرای او پرگرر چکاہے کہ ف ان غم علیہ کم ف اکملو ۱ العدة شلین ۔ یعنی اگر چاند مشتبہ ہوجائے تو تیں دن کی گنتی پوری کرو۔ (بخاری بسلم) مگرافسوں کہ موجودہ زمانے کے بہت سے مسلمان ان میں اکثر بے نمازی و بے روزہ دار ہوتے ہیں ، شلیفون اور بیّہ یو فیرہ کی خبر پرایک ہنگامہ کھڑا کر کے قیامت بر پاکر دیتے ہیں ۔ شلیفون اور بیّہ یو فیرہ کی خبر پرایک ہنگامہ کھڑا کر کے قیامت بر پاکر دیتے ہیں ۔ خدائے تعالی ان نا مجھ مسلمانوں کو اپنے نبی کریم طُلِیْنِ کے ارشادگرای پرعمل کی تو فیق خدائے تعالی اون نا مجھ مسلمانوں کو اپنے نبی کریم طُلِیْنِ کے ارشادگرای پرعمل کی تو فیق عطافر مائے۔ امین بیجاہ حبیبہ سید الموسلین صلوات الله تعالیٰ و سلامہ علیہ و علیہ م اجمعین۔

8- جہاں سلطانِ اسلام اور قاضی شرع کوئی نہ ہوتو شہر کا سب ہے بڑا سن سی گا العقیدہ مفتی اس کا قائم مقام ہوور جہاں کوئی مفتی نہ ہوتو عامہ مونین کے سامنے چاندگی گوائی دی جاتی ہے۔ (فاوی رضوی جلام ، سفی ہے ہے) اور حدیقہ ندید میں ہے۔ اذا حیلا المنز مان من سلطان ذی کفایة فالا مور مؤ کلة الی العلماء ویلزم الامة المعرجوع الیہم و یصیرون و لاق فاذا عسر جمعهم علی واحد استقل کل قطر باتباع علمائه فان کثروا فالمتبع اعلمهم فان استووا اقرع بینهم یہ باتباع علمائه فان کثروا فالمتبع اعلمهم فان استووا اقرع بینهم شرعی کام علماء کے سرد ہوں گاور تمام معاملات شرعیہ میں کفایت کر سکے تو سب شرعی کام علماء کے سرد ہوں گاور تمام معاملات شرعیہ میں ان کی طرف رجوع کرنا مسلمانوں کا ایک عالم پر لازم ہوگا۔ وہی علم ء کو ای علم ای اتباع کریں۔ پھرا گرسب مسلمانوں کا ایک عالم بہت زیادہ بول تو جوان میں سب سے زیادہ ادکام شرع جانتا ہواں کی پیروی ہوگی اور اگر علم میں برابر ہول آتان میں سب سے زیادہ ادکام شرع جانتا ہواں کی پیروی ہوگی اور اگر علم میں برابر ہول آتان میں شرعہ والا جائے۔

9- بنمازی، یانماز پڑھتا ہو گرترک جماعت کا عادی ہو، داڑھی منڈے داڑھی کتر واکر
ایک مشت ہے کم رکھانے والے بیسب فاسق معلن ہیں ان کی گواہی شرعاً معتبر
نہیں \_ یونہی کا فر، بدند ہب، مجنوں، نابالغ کی گواہی بھی شرع کے نز دیک قابل اعتبار
نہیں \_ (عامہ کتب)

10- چاندد کی کراس کی طرف انگل سے اشارہ کرنا مکروہ ہے آگر چددوسرے کو بتانے کے
لیے ہو۔ (بہارشریست پنجم سفیہ ۱۸ ) اور جیسا کہ در مختار میں ہے۔ اذا راوالھلال یہ کسوہ
ان یشیب و االیہ ۔ لینی چاند کی کراس کی جانب اشارہ کرنا مکروہ ہے۔ اور فقال ک
عالمگیر جلداول مصری صفی ۱۸ میں ہے۔ تکرہ الاشارۃ عند رویۃ الھلال کذا فی
الظہویۃ۔ لیعنی چاند د کی کراشارہ کرنا مکروہ ہے۔ ایسائی ظہیر ہی ہے۔
الظہویۃ۔ لیعنی چاندہ کی کراشارہ کرنا مکروہ ہے۔ ایسائی ظہیر ہی ہے۔

1.1- مسلمانوں کو اپنے معاملات میں عربی اسلامی تاریخ وسنہ کا اعتبار کرنا واجب ہے۔ دوسری تاریخ وسنہ کا اعتبار کرنا جائز نہیں جیسا کتفسیر کبیر جلد چہارم صفحہ ۱۹۸۵ میں ہے۔ قال اهل العلم الواجب على المسلمين بحكم هذه (۱)((اى ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا (پاره اركو از))) الاية ان يعتبرو فى بيوعهم و مدد ديونهم و احوال زكواتهم وسائر احكامهم السنة العربية بالاهلة ولا يجوز لهم اعبتار النسة العجمية والرومية ـ

### شب قندر

1- عَنُ اَنْسِ بِنُ مَالِكِ قَالَ دَخَلَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اِنَّ هٰذَا الشَّهُ وَ قَدُ حَضَرَكُمْ وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنُ اكْفِ شَهْرِ مَنْ حَرُمُهَا فَقَدُ حُرِمَ الشَّهُرَ قَدُ حَرُمُهَا فَقَدُ حُرِمَ الشَّهُرَ كَلَّ مَحُرُومٍ - (ابن اج) الْخَيْرَ كَلَّهُ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهًا إِلَّا كُلُّ مَحُرُومٍ - (ابن اج)

" حضورت انس بن مالک رظائفی نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہواتو حضور مظافی آیا ہے۔ اور اس میں ایک رات اسی ہے جو حضور ملی لیک رات اسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے تو جو خص اس کی برکتوں سے محروم رہاوہ تمام بھلائیوں سے محروم رہااو نہیں محروم رکھا جاتا اس کی بھلائیوں سے محروم رہااو نہیں محروم رکھا جاتا اس کی بھلائیوں سے مگروہ جو بالکل برنصیب ہو'۔

2- عَنُ عَائِشَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ تَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدُرِ فِى الْوَتُرِ مِنَ اللَّهِ عَلَيْ تَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدُرِ فِى الْوَتُرِ مِنَ الْعُشُو وَالْاَوَا يِحِرِ مِنْ رَمَضَانَ - (بخارى)

'' حضرت عائشہ زائنہ اسے کہا کہ حضور طابع نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو''۔

3- عَنُ عَائِشَةَ قُلُتُ بِا رَسُولَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

" حضرت عائشہ ظافیہ کے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ طافیہ کے بوجھا کہ یارسول اللہ طافیہ کے بوجھا کہ یارسول اللہ طافیہ کے ایک میں کے اللہ طافیہ کہ اللہ طافیہ کے اللہ طافیہ کہ کہ کے اللہ طافیہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ طافیہ کے اللہ طافیہ کے اللہ کی کے اللہ کے اللہ

اے اللہ! تو معاف فرمانے والا ہے معاف کرنا کھے پہند ہے و مجھے معاف کروے۔

4- عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ يَجْتَهِدُ فِى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَالا يَجْتَهَدُ فِي غَيْرِهِ. (سلم)

'' حضرت عائشہ ڈلیٹئیا نے فر مایا کہ رسول اللہ منگائی آئی جس قدر رمضان کے آخری عشرہ میں نہ میں (طاعت وعبادت کے لیے) کوشش فر ماتے تھے اتنی کسی دوسرے عشرہ میں نہ فر ماتے تھے اتنی کسی دوسرے عشرہ میں نہ فر ماتے تھے'۔

5- عَنُ أَنَسَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكِ إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدُر نَزَلَ جَبُرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي كُبُكُبَةٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُصَلُّونَ عَلَىٰ كُلِّ عَبْدٍ قَائِمِ أَوُ قَاعِدٍ يَذُكُرُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فَإِذَا كَانَ يَوْمَ عِيدِهِمْ يَعْنِي يَوْمُ فِطُرِهِمْ بَاهِي بِهِمْ مَلَائِكَتَهُ فَقَالَ يَا مَلَائِكَتِي مَا جَزَاءُ جِيْرِ وَقَى عَمَلَهُ قَالُو رَبَّنَا جَزَاءُهُ أَنْ يُّوَفَّى آجُرُهُ قَالَ مَلَائِكَتِي عَبِيُدِي وَإِمَائِي قَضُوا فَرِيُضَتِي عَلَيْهِ مُ ثُمَّ خَرَجُوا يَعِجُونَ إِلَى الدُّعَاءِ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكَرَمِي وَعُلُوّى وَارْتِفَاعِ مَكَانِي لَا جَيْبَنَّهُمْ فَيَقُولُ ارْجِعُوْا فَقَد غَفَرْتُ لَكُمْ وَبَدَّلْتُ سَيَّاتِكُمْ حَسَنَاتٍ قَالَ فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ لَ (اللَّهُ) " حضرت الس ولا ينين في كها كدرسول كريم منالينينم في منايا كدجب شب قدر آتي ہے تو جبرائیل علیائل فرشنوں کی جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور ہراس بندہ کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے ہو کریا بیٹے کرخدائے تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے پھر جب انہیں عیدالفطر کا دن نصیب ہوتا ہے تو خدائے تعالی اپنے ان بندوں براینے فرشنوں کے سامنے اپنی خوشنو دی کا اظہار کرتا ہے اور فرما تاہے كهاب مبرے فرشتو! اس مزدور كى اجرت كيا ہے جواپنا كام يورا كردے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کے کہاہے ہمارے بروردگاراس کی اجرت بیہ ہے کہاس کو بورا معاوضه دیا جائے۔خدائے تعالی فرما تا ہے کہ اے میرے فرشتو! میرے بندوں اورمیری لونڈیوں نے (میرے مقرر کئے ہوئے) فرض کوادا کر دیا اب وہ گھروں سے دعا کے لیے عید گاہ کی طرف نکلے ہیں۔ تتم ہے اپنی عزت ، اپنے جلال ، اپنی

مجنشش ورحمت، اینی عظمت شان ، اور اینی رفعت مکان کی که میں ان کی دعا وُں کو قبول کروں گا۔ پھرخدائے تعالی فرما تا ہےا ہے میرے بندو!اپنے گھروں کولوٹ جاؤ میں نے تم کو بخش دیا اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ فرمایا نبی منالقیم کے کہ پس مسلمان واپس ہوتے ہیں۔عیدگاہ سے اس حال میں کہ ان کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں''۔

6- عَلْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ إِذَا ذَخَلَ الْعَشُرُ شَدَّ مِيْزَرَةُ وَآخِيلِي لَيْلَةُ وَآيُقَظَ آهُلَةً

'' خضرت عا نَشه زَنْ فَهُمَّا نِهِ فَر ما يا كه جب رمضان كا آخرى عشره آتا ہے تو حضور مَّا ثَيْرَامُ اییے تہبند کومضبوط باندھ لیتے (لینی عبادت میں بہت کوشش فرماتے) راتوں کو جائے اورایئے گھروالوں کو جگاتے''۔

حضرت تشخ عبدالحق محدث دہلوی میں ایک شکہ میں زُرَة کے تحت فرماتے ہیں۔ ' کنایت ست ازاجتها دورعبادت زیاده برعادت یا کنابیت از گوشه گرفتن از زنال به

(اشعة اللمعات جلد اصفحه ١١٥)

تعض جگہ شب قدر میں عشاء کی نماز کیلئے سات باراذان کہتے ہیں ریہ بےاصل ہے جس کا کوئی ثبوت ہیں۔

### أعتكاف

عَنْ عِائِشَةً أَنَّ النَّبِى عَلَيْ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْا وَاخِرَ مِنْ رَمَصَانَ حَتَّى تُوقَّاهُ اللّه ( بخارى مسلم )

'' حصرت عائشہ نبائنہ'ا ہے روایت سے کہ نبی کریم مظافید آم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے یہاں تک کہ (ای طریقے یہ)وصال فرمایا''۔

2- عَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ النَّبِي عَلَيْكَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَلَمْ

يَعْتَكِفُ عَامًا فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اِعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ (رَمْنَ الوداوُد)

د حضرت انس وللنَّيْزُ نے فرمایا که حضور مُلِّ فِیْدِ المحمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے ہے اور ایک سال اعتکاف نہیں فرمایا تو دوسرے سال ہیں ۲۰ دن اعتکاف فرمایا کرتے ہے اور ایک سال اعتکاف نہیں فرمایا تو دوسرے سال ہیں ۲۰ دن اعتکاف فرمایا ''۔

رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرناسنت مؤکدہ ہے۔جیبا کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی عبدالتی فرماتے۔'' اعتکاف در ظاہر مذہب حنیفہ سنت مؤکدہ است از جہت مواظبت رسولِ خداسگا فیرآں تا انکہ گذشت ازیں عالم۔ (اشعۃ اللمعات جلد ۲ صفحہ ۱۱۸) یعنی ظاہر ہے کہ مذہب حنیہ میں اعتکاف سنت موکدہ ہے اس لئے حضور مگا فیر کی میشہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اس و نیاسے تشریف لے گئے۔

### اننتإه

1- اعتکاف کی تین قسمیں ہیں۔ واجب کراعتکاف کی منت مانی مثلاً یوں کہا کہ میرا پچہ
تندرست ہوگیا تو بیس تین دن کا اعتکاف کروں تو بچہ کے تندرست ہونے پر روزہ کے
ساتھ تین دن کا اعتکاف واجب ہوگا۔ سنت مو کدہ کہ بیسویں رمضان کو سور ن
ڈو ہے وقت اعتکاف کی نیت ہے مجد میں داخل ہواور تیسویں ۴۳ رمضان کو غروب
کے بعد یا انتیس کو چاند ہونے کے بعد فکے بیاعتکاف سنت موکدہ ہے یعنی اگر سب
لوگ ترک کریں تو سب سے مطالبہ ہوگا اور ایک نے کرلیا تو سب بری الذمہ ہوگے۔
ان دونوں کے علاوہ جواعتکاف کیا جائے وہ ستحب ہے۔ جیسا کرفاؤ کی عالمگیری جلد
اول سفح کے 19 میں ہے۔ بینقسم الی واجب و ھو المنذور تنجیزا او تعلیقا والی
سنۃ موکدہ و ھو فی العشر الا خیر من رمضان والی مستحب و ھو ما سوا
سنۃ موکدہ و ھو فی العشر الا خیر من رمضان والی مستحب و ھو ما سوا

2- اعتکاف کرنے والا دنیوی بات نہ کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے صدیت شریف پر سے است میں شریف پر سے اور درود شریف کی کثرت کرے۔ علم دین پر مصنے پر مصابے میں مشغول ہو۔ حضور مطابع میں السلام اور اولیا ہے عظام کی سیرت کی کتابیں میں میں میں سیارت کی کتابیں میں ہیں السلام اور اولیا ہے عظام کی سیرت کی کتابیں

پر سے جیا کہ قالی کا الکیری جلداول ممری صفحہ ۱۹۸ میں ہے۔ لا یتکلم الابحیر ویلازم التلاوة والحدیث والعلم و تدریسه و سیر النبی علیہ والانبیاء علیهم السلام واخبار الصالحین کذافی فتح القدیر۔ (ناما)

3- مستحب اعتکاف کی آسان صورت ہیہ ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو دروازہ پر دخول مسجد کی نیت کے ساتھ اعتکاف کی نیت بھی کرلیں جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا بھی تو اب ملے گانیت کے الفاظ رہے ہیں۔

بِسُمِ اللّٰهِ دَخَلْتُ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ نَوَيْتُ سَنَّةُ الْإِعْتِكَافِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي

'' دیعنی اللہ تعالیٰ کے مقدس نام کی برکت کے ساتھ داخل ہواور اس پر میں نے مجروسہ کیا اور میں نے مجروسہ کیا اور میں نے سنت اعتکاف کی نبیت کی۔ بار اِلْہُ ! میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے دکھول دے'۔

## تلاوت قرآن مجيد

ا- عَنْ عُشْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

' فحضرت عثمان طلائيَّة نے کہا کہ حضور مَالیُّنیّا ہے فر مایا کہتم میں سے بہترین شخص وہ ہے۔ جس سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھااور دوسروں کوسکھایا''۔

ہوکہ جب ماں باپ کا بیمر تبہ ہے تو اس شخص کا کیا درجہ ہوگا جس نے قر آن کریم پر عمل کیا''۔

3- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ مَنْ قَرَأَ حَرُفًا مِنْ كِتَابِ اللّهِ فَكُنْ مَنْ قَرَأَ حَرُفًا مِنْ كِتَابِ اللّهِ فَلَكَ بِعَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشَرِ اَمْتَالِهَا لَا اَقُولُ اَلَمْ حَرُف اَلِفٌ حَرُف حَرُف وَلَامٌ حَرُف اَلِمٌ حَرُف وَمِيْمٌ حَرُف ( تَذَى ، دراى )

"خصرت این مسعود منالفین نے کہا کہ حضور منالفین کے نے مایا کہ جو محض کتاب اللہ میں سے ایک حرف پڑھے تو اس کو ہر حرف کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی اور ہر نیکی دس نیک وں کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی اور ہر نیکی دس نیکیوں کے برابر ہوگی۔ میں الم کوایک حرف نہیں کہتا بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے '۔ لام ایک حرف ہے '۔

قرآن میں کل 321267 حروف ہیں ، تو پورے قرآن کی تلاوت ہے 321267 نیکیاں ملیں گی۔

4- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَقُرَءُ سُوْرَةَ الْكَهْفِ وَإِلَىٰ جَانِهِ حِصَانٌ مَرْبُوطٌ بِشَطَنيُنِ فَتَعَشَّتُهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتُ تَدُنُوا وَتَدُنُوا وَتَدُنُوا وَجَعَلَ فَرُسُهُ مَرْبُوطٌ بِشَطنينِ فَتَعَشَّتُهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتُ تَدُنُوا وَتَدُنُوا وَجَعَلَ فَرُسُهُ مَرْبُوطُ اللَّكِينَةُ يَنْفَرُ فَلَكُ السَّكِينَةُ لَا فَقَالَ تِلْكُ السَّكِينَةُ تَدُولَ ذَلِكُ لَهُ فَقَالَ تِلْكُ السَّكِينَةُ تَنَوَّلُتُ بِالْقُرُ ان ( بَعَارِي مَهُم )

''حضرتُ براء ﴿ وَاللّٰهُ نَهُ مِا يَا كَا يَكُمُ صَسُورَهُ كَهِفَ بِرُصِ مِا تَقَا اوراس كَقريب ايك جانب دورسيول عي هو دُابندها بوا تقاداس هو دُعر يرايك ابر چها گيا اور هو دُعر يب بواد اور هو دُعر ين ايك ابر چها گيا اور شروع كياجب محج بولي تواس نے حضور اللّٰهُ يَا كَي فدمت بين حاضر بوكر واقعه بيان كيا آپ اللّٰهُ يَا مَن مَا يَعْ يَعْ رَمْت مَن عَن وَقر آن بر هي كسبب نازل بولى''۔ آپ اللّٰهُ يَا مَن مَا يُعْ وَقَرْ اللّٰهُ مَرْ يُوطَةٌ عِنْدَهُ اذْ جَالَتِ الْفَرْسُ فَسَكَت فَسَكَت فَسَكَت فَمَ وَلَمْ اللّٰهُ وَلَمْ اللّٰهُ وَلَمْ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَمْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَكُولُ وَاللّٰهُ وَلَمْ اللّٰهُ وَلَمْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَكُولُ وَاللّٰهُ وَكُولُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَمْ اللّٰهُ وَكُولُ وَاللّٰهُ وَكُولُ وَاللّٰهُ وَكُولُ وَاللّٰهُ وَكُولُ وَاللّٰهُ وَكُولُ وَاللّٰهُ وَكُولُ وَاللّٰهُ وَكُولُ وَلَمْ وَلَمْ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَمْ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَمْ اللّٰهُ وَكُولُ وَلَا اللّٰهُ ولَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا الللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَالّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ

انوارُ الحديث إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا مِثَلُ الظَّلَّةِ فَيْهَا آمُثَالُ الْمَصَابِيحِ فَلَمَّا آصُبَحَ حَدَّثَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ فَقَالَ إِقُراً يَابُنِ حُضَيْرٍ قَالَ فَاشْفَقْتُ يَا رَّسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ أَنْ تَطَأَيَحُيلِي وَكَانَ مِنْهَا قَرِيبًا فَأَنْصَرَفْتُ اِلَيْهِ وَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاء فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيْهَا آمُثَالُ الْمَصَابِيْحِ فَخَرَجْتُ حَتَّى لَا آرَهَا قَالَ وَتَدُرِى مَاذَاكَ قَالَ لَا قَالَ تِلْكَ الْمَائِكَةُ ذَنَتُ لِصَوْبِكَ وَلَوْقَرَأَتَ لا صبيحت ينظر الناس إليها لاتتواراي مِنهم (بخاري مسلم) '' حضرت ابوسعید خدری را الله؛ ہے روایت ہے کہ اسید بن حمیر نے بیان کیا کہ میں رات کوسورہ بقرہ پڑھ رہاتھا اور میرا گھوڑ امیرے پاس بندھا ہوا تھا ایکا کیے گھوڑ ااچھلنے کودنے لگامیں پڑھتے پڑھتے خاموش ہو گیا تو گھوڑا بھی تھہر گیا میں نے بھر پڑھنا شروع کیا گھوڑا پھرای طرح اچھلنے کودنے لگا آخر میں نے پڑھنا بند کر دیا اور میرا بیٹا یجی گھوڑے کے قریب سور ہاتھا مجھ کواندیشہ ہوا کہ ہیں گھوڑ اس کو نکلیف نہ پہنچا دے اس خیال سے بیچیٰ کو ہٹا کر جب آسان کی طرف سراٹھا کراجیا تک دیکھا کہ کوئی چیز سائبان کی طرح ہے جس میں چراغوں جیسی چیکتی ہوئی چیزیں ہیں۔ جب صبح ہوئی تو اس واقعه كومين في حضور من النيام الله بيان كيا آب مالناتيم فرمايا-اب ابن حفير! تلاوت كريتے رہتے۔ میں نے عرض كى يارسول الله مثَالِيَّيْةِ فَم البيايكي قريب تھا مجھكو اندیشہ دوا کہ مہیں گھوڑ ااس کو کچل نہ دے۔اس لئے بیخیٰ کی طرف چلا گیااور آسان کی طرف سراتھایا تو کوئی چیز سائیان کی طرح نظر آئی جب میں نے باہرنکل کر دیکھا تو

بی کھی میں نہ تھا حضور مُنَافِیْ اُسے فرمایاتم جانے ہو وہ کیا تھا؟ میں نے عرض کیا نہیں،
آپ مُنَافِیْ اُسے نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تیری قرات کو سننے آئے تھے۔اگر تو برابر پڑھتا
رہتا توضیح کولوگ فرشتوں کو دیکھتے اور فرشتے ان کی نظروں سے نہ چھپتے''۔

6 عَنْ اَبِنَی هُرَیْرَةَ قَالِ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَیْتِ اِلْاکِی اِنْ کَانِی اِنْ کَانُولِ کَیْفَ تَقُراً اللّٰهِ عَلَیْتِ اِن کی نُعْدِ کَیْفَ تَقُراً اللّٰهِ عَلَیْتِ اِن کی اُنْ کَعْدِ کَیْفَ تَقُراً اللّٰهِ عَلَیْتِ اِن کی اُنْ کَعْدِ کَیْفَ تَقُراً اللّٰهِ عَلَیْتِ اِن کی اُنْ کَعْدِ کَیْفَ تَقُراً اللّٰهِ عَلَیْتِ اِن کَعْدِ کَیْفَ تَقُراً اللّٰهِ عَلَیْتِ اِن کُنْدِ کَانِی اَنْدِ کَعْدِ کَیْفَ تَقُراً اللّٰہِ عَلَیْتِ اِنْدِی اِن کَعْدِ کَیْفَ تَقُراً اللّٰہِ عَلَیْتِ اِن کُنْدِ کَانِ کَعْدِ کَیْفَ تَقُراً اللّٰہِ عَلَیْتِ اِنْ کَانِ کَانِ کَانِ کَانِ کَانِ کَانِ کُولُولُ اللّٰہِ عَلَیْتِ اِن کُنْدِ کُنْدِ کَانِ کَانِ کَانِ کَانِ کَانِ کَانِ کَانِ کَانِ کَانِ کُولُولُ اللّٰہِ عَلَیْتُ اللّٰہِ عَلَیْکِ اِن کُلُولِ کَانِ کَانِ کُولُولُ کُولُولُ کُولُولُ کُنْدِ کُولُولُ کُولُ کُولُولُ کُولُ کُولُولُ کُولُولُولُولُ کُولُولُ کُولُولُ کُولُولُ کُولُ

فِي الصَّلَاةِ فَقَوا أَمَّ الْقُرُانِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ مَا الْنِولَةِ فِي النَّورُ وَلَا فِي الْقُرُانِ مِثْلُهَا. (زنري) مَا الْنُولَةُ فِي النَّورُ وَلَا فِي الْقُرُانِ مِثْلُهَا. (زنري)

محضرت الوهرميره والنفظ في كها كدر لسول كريم منالينيوم في حضرت الى بن كعب وثالثذه

ے دریافت فرمایا کہ نماز میں کیا پڑھتے ہوتو انہوں نے سور ہ فاتحہ کی تلاوت کی۔ تو حضور سُلُائِیْا مُنے نے فرمایا کہ نماز میں کیا پڑھتے ہوتو انہوں کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے حضور سُلُائِیْا مُنے نے فرمایا تھے ہوتو ان میں اس کے شل (کوئی دوسری سورة) نہیں نازل ہوئی'۔

7- عَنُ اَنَسَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلُبًا وَقَلْبُ الْقُرُانِ بِ عَنُ اَنَسَ قَالَ وَسُولُ اللّهُ لَهُ بِقَرَائِتِهَا قِرَاءَةَ الْقُرُانِ عَشَوَ مَرَّاتٍ - يلس وَمَنُ قَرَأَ يلس كَتَبَ اللّهُ لَهُ بِقَرَائِتِهَا قِرَاءَةَ الْقُرُانِ عَشَوَ مَرَّاتٍ - يلس وَمَنُ قَرَأَ يلس كَتَبَ اللّهُ لَهُ بِقَرَائِتِهَا قِرَاءَةَ الْقُرُانِ عَشَوَ مَرَّاتٍ - (تَهَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

'' حضرت انس شائنی نے کہا کہ حضور منگائی آئے نے مایا کہ ہر چیز کا دل ہے اور قر آن کا دل سور کا بیں ہے۔ بیس جو محض سور کا بیس کو پڑھے اس کے لیے دس قر آن پڑھنے کا نوا ا کھا ہے'۔

8- عَنُ عَطَاءِ بُنِ رِبَاحِ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ مَنُ قَواً يلسَ فِي صَدُرِ النَّهَارِ قُضِيتُ حَوَائِجُهُ - (دراى)

" حضرت عطار بن رباح را النفرز في كها كه مجه كومعلوم موا كه رسول القدى قير الم في أمايا دن ك شروع حصه ميس جوهس سور كاليس برا مصانواس كى حاجتيس بورى كردى جاتى مهن "-

9- عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَادٍ نِ الْمُنَزِيِّ آنَّ النَّبِيَ الْنَبِي اللَّهِ قَالَ مَنْ قَرَا يلس إِنْ الْمَنَاءَ وَجُدِ اللَّهِ تَعَالَى عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ فَاقْرَا وُهَا عِنْدَ مَو تَاكُمُ - (عَيْقَ) وَجُدِ اللَّهِ تَعَالَى عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ فَاقْرَا وُهَا عِنْدَ مَو تَاكُمُ - (عَيْقَ) فَرَ اللَّهِ تَعَالَى عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ فَاقْرَا وُهَا عِنْدَ مَو تَاكُمُ - (عَيْقَ فَرَ اللَّهِ تَعَالَى عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْ اللَّهِ مَعَالَى بَن بِيارِ مِن إِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا تَقَدَى مَا اللَّهُ مِنْ ذَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

10- عَنْ عَلِي قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

'' حصرت علی طالعُنا نے کہا کہ میں نے حضور مالینیا کو بیفر ماتے ہوئے ستاہے کہ ہر

چیز کی ایک زینت ہے اور قرآن پاک کی زینت سور ہُ رحمٰن ہے '۔ `

11-عَنُ أَبَى الدَّرُدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ اللَّهُ الل

"حضرت ابودرداء طَّنَّ عَنْهُ نَهُ كَهَا كَهُ صَنُور طَّنَا يَعْمُ مِنْ سَلَى كُونَى مِنْ سَلَى كُونَى مِنْ رَات كوفت تهائى قرآن بين بره هسكنا؟ صحابه نه عرض كيايار سول الله مَنَّ الْهُواكِيَّةُ الْهَائى قرآن كيم برها جائے؟ آب مَنْ الله عَلَم الله ورى سورة) قل هوالله احد تهائى قرآن كے مار سه "

12- عَنْ آبِی مُوْسَی الْاَشْعَرِیِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَیْ الْکُومَالِیْ الْکُومَالُومِ الْکُومَالُومِ الْکُومِیْ الْکِیلِ فِی عُفْلِها۔ (بخاری مسلم)
فَوَ الَّذِی نَفْسِی بِیدِه لَهُو اَشَدُّ تَفَصِیَّا مِنَ الْاِبِلِ فِی عُفْلِها۔ (بخاری مسلم)
''حضرت ابوموی اشعری و النہ کے کہا کہ رسول کریم کالٹیکٹی نے فرمایا کہ قرآن کے ساتھاعتنا کروہتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اپی رسی سے اونٹ نکل جانے کی بنسبت قرآن سینہ سے جلدنکل جاتا ہے''۔

13-عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عُبَادَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُ مَا مِنْ اِمْرِي يَقُرَأُ الْقُرُانَ ثُمَّ يَنْسَاهُ إِلّا لَقِى اللّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْجُذَمَ.

'' حضرت سعید بن عبادہ طالعیٰ نے کہا کہ حضور طالعیٰ آئے نے مایا کہ جوشخص قرآن پڑھے اور پھراس کو بھول جائے وہ قیامت کے دن خدا ہے اس حال میں ملے گا کہ اس کے اعضا جذام (۱) کے سبب گل گئے ہوں گئے'۔

#### انتتاه

- 1- بیرون نماز کسورت کے شروع سے تلاوت کی ابتدا کرتے وقت اعوذ با اللّٰه من الشیطن السوجیم برا هنامستحب ہے اور سم اللّٰہ برا هناست ہے اور درمیان سورت سے تلاوت کی ابتداء کرتے وقت اعوذ باللّٰہ اور سم اللّٰہ برا هنامستحب ہے۔ (بہار بریعت)
- 2- سورہ توبہ کی ابتدامیں اعوذ باللہ پڑھنے کا نیا طریقہ جو آج کل کے حافظوں نے نکالا ہے

المرديكة يفتد اعضائے اوبعلت جذام كه علية مشهورست . (اشعة صفحة ١٥١ جلد٢) ·

ہے اصل ہے۔ اور بیہ جومشہور ہے کہ'' سور ہ تقربہ کے کسی حصہ سے تلاوت کی ابتداء کرتے وقت بسم اللّدنہ پڑھے میصن غلط ہے۔ (بہارٹر بعت جلد مسفیہ ۴۰)

- 3- بعض جگہ لَقَدُ جَآءَ کُمُ رَسُولٌ مِّنُ أَنْفُسِکُمْ عَارَى نَمَاز تلاوت كَابَدَاء کرتے ہیں مگراس كے شروع میں سم اللہ ہیں پڑھتے حالانكہ اس آیت كے شروع میں اعوذ باللہ اور سم اللہ پڑھنامتے بہای طرح قل میں بنج آیت پڑھتے وقت و الھ كم اله واحد یا ان رحمة الله قریب یا ماكان محمد سے تلاوت كى ابتداء كرتے ہیں تو تعوذ و تسمیہ ہیں پڑھتے ایسا ہر گزنہ كرنا جائے۔
- 4- مجمع میں سب لوگ بلند آواز میں قرآن مجید پر طیس بیر رام ہاکثر تیجوں میں سب بلند
  آواز سے پر مصنے ہیں بیر حرام ہا گر چند شخص پر صنے والے ہوں تو تھم ہے آہتہ
  پر طیس۔ (بہار شریعت جلد سوم صفحہ ۱۳) اور در مختار مع روا مختار جلد اول صفحہ ۱۳۸۳ میں
  ہے۔ یہ حب الاستماع للقرائة مطلقا لان العبرة لعموم اللفظ۔
- 5- پورے قرآن مجید کا حفظ کرنا فرض کفایہ ہے اور سور کا نتی اور ایک دوسری چھوٹی سورت یا اس کی مثل مثلاً تین چھوٹی آیت بیا ایک بولی آیت کا حفظ کرنا واجب مین ہے۔ (بہار مشریعت جلد سوم صفحہ ۳۰۵) اور در مختار میں ہے۔ حفظ جَمِینِع الْقُوْانُ فَرَضٌ کِفَایة و حِفظُ فاتحة الکتاب و سورة و اجبٌ علیٰ کُلِّ مُسْلِمٍ۔ (محلما)
  - 6- س من صد ت طد ذ ز ص ظداء عه ق كند د صد ج ز ال حرفول کاشیح امتیاز رکلیس ورندنماز فاسد ہونے کی صورت میں نمازند ہوگی۔ (بہارشریعت)
  - 7- جولوگ حط عص وغيره كرضي تلفظ پر قدرت ندر كه بول انهيل لازم ب كرفي حروف كي جيسا كرفآوي رضوي حروف كي دجيسا كرفآوي رضوي ورن نماز ندبوگ دجيسا كرفآوي رضوي ولاسوم صفحه ۱۹۵ ورشا م جلد اول صفحه ۲۰۹ ش ب من الا يقد و على التلفظ بحرف من الحروف كالوحمن الوحيم و الشيطان الوجيم، نَعْبُدُ و اياك نستنين، السراط، انامت فكل ذلك حكمه مامر من بذل الجهد دائما و آلا فلاتصع الصلوة به (ملضا)
  - 8- دیباتوں میں مکتب کے اکثر مدرسین کو دیکھا گیا ہے کہوہ پورے قرآن میں وزظ کوج،

ق کوکش کوں اور غ کوگ پڑھتے ہیں ہے گناہ ہے۔ اور بعض تو بلا وضوقر آن کو ہاتھ لگاتے ہیں جوسخت ناجا کزوحرام ہے گما قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی لَا یَمَّسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ فَ۔ (سورہُ واقعہ ۹) ''اے نہ چھو کیں مگر باوضو'۔ (ترجمہ کنزالایمان)

9- آج کل حافظ اس طرح قرآن مجید پڑھتے ہیں کہ یعلمون ،تعلمون کے سواکسی لفظ کا پہتہ نہیں چلتا نظمون کے سواکسی لفظ کا پہتہ نہیں چلتا نظمے حروف ہوتی ہے بلکہ جلدی میں لفظ کے لفظ کھا جاتے ہیں اوراس پرفخر ہوتا ہے کہ فلاں اس قدر جلد پڑھتا ہے حالانکہ اس طرح قرآن پڑھنا سخت حرام ہے۔

(بهارشر بعت جلد ۱۳۰ فحد ۲ ۳۰)

10-ادقات مروه یمن طوع وغروب کے وقت اور دو پہر کے وقت قرآن مجید بلا کراہت جائز ہے لیکن نہ کر ہے تو بہتر ہے۔ بہار شریعت جلد سوم صفحہ ۲۳ میں ہے۔ ان اوقات میں تلاوت قرآن مجید بہتر نہیں۔ بہتر ہے کہ ذکر اور در ووشریف میں مشغول رہ اور بحر الله تعالیٰ بحرارائق جلد اول صفحہ ۲۵ میں البخیة کا یقول الصلوة علی النبی صلی الله تعالیٰ علیه و سلم فی الا و قات التی تکره فیها الصلوة و الدعا و التسبیح افضل من قراة القران نقل کر کے کلمتے ہیں و لعله لان القران رکن الصلواة و هی مکروهة فالا ولی ترك ما كان ركنا لها۔ اور دو المخار جلد اول صفحہ ۲۲۲ میں صاحب بحر کے قول فالا ولی کتحت ہے۔ فالا ولی ای فال مفادہ انه لا كراهة اصلا لان ترك الفاضل لا كراهه فیه مغز قرآل، جان ایمان، رورح دیں مغز قرآل، جان ایمان، رورح دیں مست حد رحمت للعالمین

**ૠ**.....ૠ

# كتاب الحج

1- عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنَّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَقَامَ الْأَقُرَعُ بُنُ حَابِسِ أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ لَوْ قُلْتُهَا نَعَمُ لَوَ جَبَتُ وَلَو وَجَبَتُ لَمْ تَعْمَلُو بِهَا وَلَم تَسْتَطِيعُوا وَ الْحَبُّ مَرَّةٌ فَمَنْ زَادَ فَتَطَوُّ عُدراته، نالَى ، دارى ، مثلوة) '' حصرت ابن عباس طلع نها نفخهٔ انے کہا کہ رسول کریم منگانٹیڈ کم نے فر مایا کہ اے لوگو! خدانے تم پر کیا ہرسال حج فرض ہے؟ فرمایا اگر ہاں کر دوں تو ہرسال حج فرض ہو جائے گااورا گر ہر سال فرض ہوجائے توتم اے اداکرنے کی طافت نہیں رکھتے۔اس لئے جج بوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے اور جو تھی اس سے زیادہ کرے وہ فل ہے'۔ معلوم ہوا کہ حضور منگانی آئے احکام شرعیہ پر کلی اختیار رکھتے ہیں کہ اگر جا ہے تو ہر سال جج کرنا

2- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِ مَنْ مَاازَادَا الْحَجَّ فَلْيُعَجِّلْ (ابوداور،داري)

" حضرت ابن عباس والنفيظ نے كہا كه رسول كريم مالينيكم نے قرمايا كه جو تحض ج كا ارادہ کر ہے تو چھرجلدائ کو بورا کر ہے'۔

3- عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ تَابِعُو بِيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمُوةِ فَإِنَّهُمَا يَنُقِيَانِ الْفَقُرَا(!) وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنُقِي الْكِيْرُ خَبَتَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَرُورَةِ ثُوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ ـ (تنى الله)

هو يحسل الفقر الظاهر بتحصول غنى البد والفقر الباطن بتحصول غنى القلب (مرقاة)

" دعفرت ابن مسعود و التي المحضور التي المحضور التي المنظم الما الله المحال المحضور التي المحصور التي المحضور التي المحرج المحتمل المحرج المحتمل المحرج المحتمل المحرج المحتمل المحمول المحتمل المحرف المحتمل المحمول المحتمل المحرف المحتمل المحمول المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحمول المحتمل الم

(بیقی، مھلاۃ) "محضرت ابو ہریرہ والٹیئے نے کہا کہ حضور مٹائیڈیٹی نے فرمایا کہ جو محض جے یا عمرہ یا جہاد کے ارادے سے نکلا اور راستہ میں ہی مرگیا تو اللہ تعالی اس کے قق میں ہمیشہ کیلئے مجاہد، حاجی اور عمرہ کرنے والے کا تو اب ککھ دیتا ہے'۔

5- عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْظِهِ ۚ إِنَّ عَمْرَهَ فِى رَمْضَانَ تَعُدِلُ حَجَّة

'' حضرت ابن عباس زائع من کیا که رسول کریم منافظیم نے فرمایا که رمضان میں عمرہ جے کے برابر ہے'۔

عَنْ أَبِى رَزِيْنِ نِ الْعُقَيْلِيِّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْتُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهُ عَلَيْتُ إِنَّ الْعُمْرَةَ وَلَا الظُّعْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ أَبِيلُ وَالْعُمْرَةَ وَلَا الظُّعْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ أَبِيلُ وَاعْتُمُورَةً وَلَا الظُّعْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ أَبِيلُكُ وَاعْتُمُورُ لَا يَسْتَظِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظُّعْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ أَبِيلُكُ وَاعْتُمُورُ لَا يَسْتَظِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظُّعْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ أَبِيلُكُ وَاعْتَمُورُ لَا يَسْتَظِيمُ إِلَى الْعُمْرَةِ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الطَّعْنَ قَالَ حُجَ عَنْ أَبِيهُ إِلَيْ الْعُمْرَةِ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الْعُمْرَةُ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا اللَّهُ عَنْ قَالَ حُجَ عَنْ أَبِيهُ الْعُلَا وَاعْتُمُ وَاعْتُمُورُ لَا يَسْتَطِيمُ إِلَيْ الْعُمْرَةَ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الْعُلَامِ اللَّا عُلَالَ عَلَى الْعُلْمُ وَاعْتُمُورُ لَا يَسْتَطِيمُ إِلَيْ الْعُلْمُ وَاعْتُمُورُ وَلَا الْعُلَامِ وَاعْتُمُ وَاعْتُمُ وَاعْتُمُ وَاعْتُمُ وَاعْتُمُ وَاعْتُهُ وَاعْتُمُ وَاعْتُمُ وَاعْتُمُ وَاعْتُمُ وَاعْتُمُ وَاعْتُمُ وَاعْتُلُوا الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِقِيمُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ وَاعْتُمُ وَاعْتُلُ مُ وَاعْتُمُ وَاعْتُمُ وَاعْتُمُ وَاعْتُمُ وَاعْتُمُ وَاعْتُهُ وَاعْتُمُ وَاعْتُلُوا الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ وَاعْتُمُ اللّهُ اللّه

" حضرت ابورزین عقیلی و النامی است روایت ہے کہ وہ نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یار سول النامی النامی

7- عَنِ أَبُنِ عَبَّاشٍ قَالَ اتَى رَجُلُ نِ النَّبِي عَلَيْكَ فَقَالَ إِنَّ الْحَتِي نَذَرَتْ اَنَ تَحُتَّ وَإِنَّهَا مَا تَنتَ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنَ أَكُنتَ قَاضِيةً قَالَ نَعَمُ قَالَ فَاقْضِ دَيْنَ اللّهِ فَهُوا حَقَّ بِالْقَضَاءِ \_ ( بَحَارِي مِسلم ) "خضرت ابن عباس رظائین نے فرمایا کہ حضور طائین کے خدمتِ اقدس میں ایک شخص نے حاضر ہوکر عرض کیا کہ میری بہن نے جج کی نذر مانی تھی (اور نذر پوری کرنے سے چہلے) وہ مرگئی۔ آپ مائینی کے نفر مایا اگر اس پر قرض ہوتا تو کیا اس کوادا کرتا؟
اس نے عرض کی ہاں۔ آپ مائینی کے خرمایا تو پھر خدا ہے تعالیٰ کا قرض بھی ادا کر کہ اس کا ادا کرنازیا وہ ضروری ہے '۔

8- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لَا تُسَافِرَنَّ إِمْرَاتُهُ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَهُ وَمُعَهَا مَحْرَهُ (بَخَارِي مُسَلَم) مَحْرَهُ (بَخَارِي مُسَلَم)

''حضرت ابن عباس مٹالٹھئائے نے کہا کہ حضور مالٹیڈیم نے فرمایا کہ عورت بغیر محرم کے ہرگز سفرنہ کرے (جاہیے وہ جج ہی کاسفر کیوں نہو)''۔

9- عَنْ عَلِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَىٰ مَلُكُ زَادًا وَرَاحِلَةً تُعَلِّعُهُ اللّٰ بَيْتِ اللّٰهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلَاعَلَيْهِ آنُ يَتُمُوْتَ يَهُوْ دِيًّا آوُ نَصُرَانِيَّا وَ ذَلِكَ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِبَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اللّهِ سَبِيلًا وَلِهَ اللّهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِبَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اللّهِ سَبِيلًا وَلِهِ الله تَعَلَى النَّاسِ حِبَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اللّهِ سَبِيلًا وَلِهِ الله تَعَالَىٰ اللّهُ وَمَن الوراه اور بيت الله مَرْدِي مَن الله والله على الله والله و

اننتاه

1- دکھاوے کیلئے سنج کرنا اور مال حرام سے جج کوجانا حرام ہے۔ (درمخار مردالحتار ، بہار شریعت منحہ ۱ اعجلہ ۲)

2- مج كرنے كے ليے بھى تصويراور فو تو كھنچانا جائز نہيں خواہ جج فرض ہويانفل ،اس لئے كہ گناہ سے بچنا كسى نيكى كے اكتساب سے اہم واعظم ہے جبيبا كہ فناوى رضوبہ جلد اسفحہ 24 ير اشباہ سے داعتناء المشرع بالمنهيات اشد من اعتنائه بالما مورات ــ اشباہ سے بے داعتناء المشرع بالمنهيات اشد من اعتنائه بالما مورات ــ

3- عورت كومكم شريف تك جانے ميں تين روزيا زياوہ كاراسته موتواس كے ہمراہ شوہريا

محرم ہونا ضروری ہے خواہ جوان ہو یا بوڑھی۔ محرم سے مراد وہ مرد ہے جس سے ہمیشہ کے لیے اس عورت کا نکاح حرام ہے۔خواہ نسب کی وجہ سے نکاح حرام ہوجیسے باب، بھائی، بیٹا وغیرہ یا دودھ کے رشتہ کے نکاح کی حرمت ہوجیسے رضاعی بھائی باب، بیٹا، وغیرہ یا دودھ کے رشتہ کے نکاح کی حرمت ہوجیسے رضاعی بھائی باب، بیٹا، وغیرہ یا سسرالی رشتہ سے حرمت آئی ہوجیسے خسر، شوہر کا بیٹا وغیرہ۔ (بہارشریعت)

- 4- شوہر یا محرم جس کے ساتھ عورت سفر کر سکتی ہے اس کا عاقل بالغ غیر فاسق ہونا شرط ہے۔ سوہر یا محرم جس کے ساتھ عورت سفر کر سکتی ہے اس کا عاقل بالغ غیر فاسق ہونا شرط ہے۔ مجنول بانا بالغ یا فاسق کے ساتھ مہیں جاسکتی۔ (عائمگیری، درمخار، بہار شریعت)
- 5- عورت کوبغیرمحرم یا شوہر کے جج کے لیے جانا حرام ہے اگر جج کرے گی تو ہوجائے گا مگر ہر قدم برگناہ لکھا جائے گا۔ بعض عور تنیں بغیرمحرم اپنے بیریا کسی بوڑھے آ دمی کے ساتھ جج کوجاتی ہیں ریجھی نا جائز وحرام ہے۔ (ناوی رضویہ جلد ۴ صفحہ ۲۹)
- 6- عورت کے ساتھ شوہراؤر محرم نہ ہوتو اس پر واجب نہیں کہ جے کے جانے کے لیے نکاح کرے۔(بہارٹر بعت)
- 7- اگر ج کے مصارف کا مالک ہواور احب کے لیے تخد و تحالف لانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو۔ تب بھی ج کو جانا فرض ہے اس کی وجہ سے ج نہ کرنا حرام ہے۔ (ہمار شریعت) 8- سرکا واقد س کا لیڈنز کے روضہ انور کی حاضری اور بیت اللہ شریف نیز دیگر مقامات مقد سہ کی نیادت کے بعد حاجیوں کو جائے تو بیتھا کہ اپنے عزیز و اقارب میں نہ ہمی رنگ بیدا کرتے۔ گرافسوں کہ ایسا کرنے کی بجائے وہاں سے دیڈیولا کر اپنے عزیز و اقارب کو دیتے ہیں اور ساتھ ہی دیتے ہیں جس سے وہ اکثر اوقات گانا بجانا بھی سن کر گناہ کماتے رہتے ہیں اور ساتھ ہی ریڈیولا نے والے حاجی کا نامہ اعمال بھی سیاہ ہوتا رہتا ہے۔ العیاذ باللہ تعالی قال اللہ تعالی و کو تعاور و تعلی الا فیم و اللہ تعالی قال اللہ تعالی و کو تعاور و تعلی الا فیم و اللہ تعالی تا کہ اللہ تعالی اللہ تعالی دور اللہ تعالی تو کہ تعاور و تعلی الا فیم و اللہ تعالی تا کہ دور کے دور کے تعاور و تعلی الا فیم و اللہ تعالی تا کہ دور کے تعاور و تعلی الا فیم و اللہ تعالی تا کہ دور کے دور کے تعاور و تعلی الا فیم و اللہ تعالی تو کہ دور کے تعاور کو تعلی الا فیم و اللہ تعالی تو کہ دور کر تعاور کو تعلی الا فیم و آلے دور کے تعاور کو تعلی الوق کی دور کے تعاور کو تعلی الوق کی دور کر تعاور کو تو تعاور کو تو تعاور کو تعاور کو

(سورہ المائدہ آیت) 'اور نیکی اور پر ہیز گاری پر ایک دوسرے کی مدد کرواور گناہ اور زیادتی پر ہاہم مدد نہ

9- جس نے پاک مال، پاک کمائی، پاک نیت سے جج کیااوراس میں اڑائی جھگڑا نیز برتم کے گناہ ونافر مانی سے بچا پھر جج کے بعد فوراً مرگیااتنی مہلت نہلی جوحقوق

وو بر رترجه كنزالايمان)

العباداس كذمے تھے انہيں اداكرتا يا اداكر نے كى فكركرتا تو جج قيول ہونے كى صورت ميں اميد قوى ہے كہ اللہ تعالى اپنے تمام حقوق معاف فرماد بے اور حقوق العباد كواپئے ذمه كرم پرلے كرحق والول كوقيامت كے دن راضى كر بے اور خصومت سے جات بخشے ۔ (اعجب الامداد للامام احمد رضا)

اوراگرج کے بعد زندہ رہااور جی الامکان حقوق کا تدارک کرلیا یعی سالہا ہے گزشتہ کی افخی زکوۃ اداکردی چھوٹی ہوئی نماز اور روزہ کی قضا کی جس کا حق مارلیا تھااس کو یام نے کے بعداس کے دارثین کودے دیا، جے تکلیف پنچائی تھی محاف کرالیا جوصا حب حق شرہااس کی طرف سے صدقہ کردیا۔ اگر حقوق اللہ اور حقوق العبادیس سے اداکرتے کرتے پچھرہ گیا تو موت کے وقت اپنے مال میں سے ان کی ادائیگی کی وصیت کر گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العبادیس سے چھٹکارے کی ہمکن کوشش کی قواس کے لیے بخشش کی اور زیادہ امید ہے۔ (انجب الامداد) ماں اگر ج کے بعد قدرت ہونے کے باوجود امور سے خفلت برتی انہیں ادانہ کیا تو یہ سب گناہ از سرنو اس کے ذمہ ہوں گے اس لیے کہ حقوق اللہ وحقوق العباد تو باتی ہی شے ان کی ادائیگی میں تاخیر کرنا پھر تازہ گناہ ہوا جس کے ازالہ کیلئے وہ ج کافی شہوگا اس لئے کہ ج کے قضا کر زرے گناہوں بینی وقت پرنماز وروزہ وغیرہ اداکرنے کی تقصیر کو دھوتا ہے۔ ج سے قضا شدہ نماز اور روزہ ہرگر نہیں معاف (۱) ہوتے اور نہ آئندہ کیلئے پروانہ آزادی ملتا ہے جبکہ مقبول (2) ج کی نشانی ہی ہے کہ حاتی ہیں ہوا جو داور کر واپس ہو۔ (انجب الامداد) مقبول (2) ج کی نشانی ہی ہے کہ حاتی ہی ہیئے سے اچھا ہو کر دالیس ہو۔ (انجب الامداد)

<sup>1-</sup> روالخارجلدوم صحا٢٦ يس المسئله يربحث كا بعد قرما ياكروالحاصل ان تاخير الدين و غيره تاخير نحو الصلوة والزكوة من حقوقه تعالى قيسقط الم التاخير فقط عما معنى دون الاصل دون التاخير المستقبل، قال في البحر فليس معنى التكفير كما يتو هم كثير من الناس ان الله ين يسقط عنه وكذا قضاء الصلوة والصوم والزكوة اذالم يقل احد بذلك محم حقوقه قرما يا: والحاصل كما في البحران المسله انطفية فلديقطع تكفير الحج الكبائر من حقوقه تعالى من حقوق العباد...

<sup>2-</sup> العدة اللمعات جلدوهم صفحة اسم بين ب كفته اندنتان مج مبرور آن ست كه بهتر از انكه رفته است برگردو. بيايدراغب درا خرت وزاېد در د نيابمعاصي عود نه كند

آئے گل بہت سے حضرات برسہابرس حقوق اللہ یعنی نماز وروزہ اورز کو ہ وغیرہ نہیں ادا
کرتے نیز حقوق العباد کی کچھ پرواہ نہیں کرتے ،کسی کوئل کرتے ہیں ،کسی کی زمین خصب کر
لیتے ہیں ،کسی کا مال چراتے ہیں ،کسی کا روپیہ لے لیتے ہیں اور کسی کوستاتے ہیں پھر جج کر
آتے ہیں اور یہ بچھتے ہیں کہ ہمارے سب گناہ معاف ہو گئے نداب چھوٹی ہوئی قضا نمازیں
پڑھیں نہ بندوں کے حقوق معاف کرانا ہے بیان کی شخت غلط نہی ہے۔
مولی تعالی مسلمانوں کو تو فیق عطا فرمائے کہ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کما حقہ ادا

مولی تعالیٰ مسلمانوں کوتو فیق عطا فرمائے کہ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کما حقہ ادا ریں۔آمین!

بجاه حبيبه سيد المرسلين صلوت الله تعالى و سلامه عليه و عليهم اجمعين.

كعبدتو ومكيم حيك كعبه دنيهمو

حاجيو! آؤ شبنشاه كا روضه ويجهو

## مديبنه طبيبركي حاضري

1- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ مَنْ زَارَ قَبْرِی وَجَبَتُ لَهُ شَفَاعَتی (دارَ طَیٰ ابْنِیْ)

" حضرت ابن عمر والنائي الماكدرسول كريم مالية يم في الماكد جو محص ميرى قبرى زيارت كريان السيال كالميرى شفاعت واجب ب " ـ

2- عَنِ بُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ مَنْ جَاءَ نِي زَائِرًا لَا تَحْمِلُهُ عَلَيْكَ مَنْ جَاءَ نِي زَائِرًا لَا تَحْمِلُهُ عَاجَةً إِلّا زِيَارَتِي كَانَ حَقًّا عَلَى آنُ اكُونَ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيلَمَةِ.

(دارقطنی بیهی )

' حضرت ابن عمر والفخائ كها كه حضور المليكم في مايا كه جوميرى زيارت كے ليے آيا۔ سوائے ميرى زيارت كے اور كى حاجت كے ليے نه آيا تو مجھ برحق ہے كه قيامت كيدن اس كاشفيج بنول'۔

اللهم ارزقنا شفاعة حبيبك المصطفى ونبيك المجتبى عكيه التحية

وَالثُّنَاـ

"اساللد! این عمر قال قال رسول الله علیه التیة والمثناء کی شفاعت جمیں عطافر ما" - عن ابن عُمر قال قال رسول الله علیه التیه من حج فزار قبری بغد و قاتی کان کمن ذاری فی حیاتی - (دارتطنی طرانی)

"د حضرت! بن عمر فران می نیا که رسول الله می نیا نیا که می داور می کان میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی تو ایسا ہے جسے میری حیات (دنیوی)
میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی تو ایسا ہے جسے میری حیات (دنیوی)
میری وفات سے مشرف موا۔

### انتتاه

1- زیارت افترس قریب بواجب ہے۔ (فاوی رضویہ۔ بہارشریعت)

2- سنج كىلئے جانا اور سركارا قدس مالى تائى كى كەروضدا نوركى زيارت نەكرنا بدىختى كى علامت ہے۔

انبيائے كرام زنده ہيں

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی عینیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ پیٹمبر خدا زندہ است بہ حقیقت دنیاوی لیعنی خدائے تعالی کے نبی دنیوی زندگی کی حقیقت کے ساتھ زندہ ہیں۔(افعید اللمعات جلدام فحہ ۲۵۷)

اور حفزت ملاعلی قاری علیه رحمة الباری اس مدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ لافسوق لهم فی المحالین وللداقیل اولیاء الله لایموتون ولکن ینتقلون من دار الی داد ۔ لهم فی المحالین وللداقیل اولیاء الله لایموتون ولکن ینتقلون من دار الی داد ۔ لیمی انبیائے کرام کی دنیوی اور بعدوصال کی زندگی میں کوئی فرق نہیں اسی لئے کہا جاتا ہے

کہاولیائے کرام مرتے ہیں بلکہ ایک دارسے دوس برے دار کی طرف منتقل ہوجائے ہیں۔ (مرقاۃ جلد اسمبری معنویہ ایک

2- عَنْ أَوْسِ بُنِ أَوْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ إِنَّ اللّهَ حَرَّمَ عَلَى الْآرُضِ أَجْسَادَ الْآنِيكَاءِ-

(رواه ابودا وُ دوالنسائي والداري والبهللي وابن مانبه مم من ادس بن ادس بناتيز مشكو قاصليه ١١٠)

وحفرت اوس بن اوس طالح نے کہا کہ سرکا رطانی کے اس کے خدائے تعالی نے انبیائے کرام اللہ خدائے تعالی نے انبیائے کرام اللہ کے جسموں کوز مین پر کھا ناحرام فرمادیا ہے '۔
حفرت ملاعلی قاری رضی اللہ عندرب الباری اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ ان الا نبیاء فی قبور ہم احیاء۔

"انبیائے کرام بیل اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ (مرقاۃ جلدده صفحہ ۲۰)
اور حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری عبدالتہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں
کہ حیات انبیاء متنفق علیہ است بیچ کس را دروئے خلافے نیست حیات جسمانی دنیاوی حقیقی نہرات معنوی روحانی چنا نکہ شہداراست۔ (اعدہ اللمعات جلدا صفح ۲۵۷)

لینی انبیائے کرام میں اوران کی زندگی سب مانتے آئے ہیں۔ کسی کواس میں اختراف میں اختراف میں اختراف میں اختراف می اختراف نہیں ہے۔ ان کی زندگی جسمانی حقیقی دنیاوی ہے۔ شہیدوں کی طرح صرف معنوی اور روحانی نہیں ہے۔

### اغتاه

1- انبیائے کرام طبی بعدوفات دنیوی زندگی کی حقیقت کے ساتھ زندہ رہتے ہیں ای لئے شب معراج جیس ای ای لئے شب معراج جیس کارافتدس مالی ایک ایک شبیہ تقدیل کی حقیقت کے ساتھ زندہ نہ معراج جیس کرام طبیح کو دہاں نماز پڑھائی ۔اگر انبیائے کرام طبیح بعدوفات زندہ نہ ہوتے تو بیت المقدس میں نماز پڑھنے کے لئے کہتے ہے۔

2- انبیائے کرام کی زندگی جسمانی حقیقی دنیوی ہے۔ شہیدوں کی طرح صرف معنوی اور روحانی نہیں ہے اس لئے انبیائے کرام میٹیل کا ترکہ نہیں تقسیم کیا جاتا اور نہان کے بیویاں دوسرے سے نکاح کر علی ہیں اور شہیدوں کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے اور ان کی بیویاں عدمت گزارنے کے بعد دوسرے سے نکاح کر علی ہیں۔

3- انبیائے کرام بیٹے کی زندگی برزخی نہیں بلکہ دنیوی ہے بس فرق صرف بیہ کہ ہم جیسے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہیں۔جیسا کہ حضرت شخ حسن بن عمار شرنبوا فی میشید اپنی مشہور کتاب نورالا ایشار کی شرح مراقی الفلاح میں فرماتے ہیں۔و مما هو مقو عند المحققین انه صلی اللّه تعالی حی گیرزی ممتع بجمیع الملاذ و العبادات غیر الله حجب عن ابصار القاصرین عن شریف المقامات۔

(مع طحطاوی مصری صفحه ۲۲۲).

یعنی بیربات اربابِ تحقیق علاء کے زدیک ثابت ہے کہ مرکارا قدس تالیا ہے آلا حقیقی دیوی زندگی کے ساتھ ) زندہ ہیں۔ ان پرروزی پیش کی جاتی ہے۔ تمام لذات والی چیزوں کا مزا اور عبادتوں کا سرور پائے ہیں۔ لیکن جولوگ آپ کے بلند درجوں تک چینجے سے قاصر ہیں اور عبادتوں کا سرور پائے ہیں اور سیم الریاض شرح شفا قاضی عیاض جلداول صفحہ 191 میں ان کی نگاموں سے اوجھل ہیں اور سیم الریاض شرح شفا قاضی عیاض جلداول صفحہ 191 میں ہے۔ الانبیاء بیال احیاء فیمی قَبُور ہِمْم حَیادًا تعقیقہ کے ساتھ اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔

اورمرقاة شرح مشكوة جلداول صفح ٢٨ ميں ہے۔ انده صَدَى اللّه تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَمَسَلّمَ حَى يوزق ويستمد مند والمدد المطلق يعنى بِشَكَ حضور مَّا يَّلِيَمُ احيات بِن البين روزى بيش كى جاتى ہے اوران سے ہرشم كى مدوطلب كى جاتى ہے۔

اور حفرت شیخ عبدالی محدث و بلوی بخاری مینالی مینالی مینالی نظر بسلوك اقرب السل بالتوجه الی سید الوسل مع اخبار الاخیار مطبوع رجمیه و یوبند صفحه ۱۲ میس فر مایا كم با چندی اختلاف و كثرت مذاب كه درعلائ امت ست یک سراوری مسئله خلاف میست که با چندی اختلاف و كثرت مذاب كه درعلائ امت ست یک س داوی دائم باتی ست و میست كه آل حفرت مینالیم بخشیت حیات بے شائبه مجاز و توجم تاویل دائم باتی ست و برا محال امت حاضرونا ظر و مرطالبان طبیقیت راومتوجهان آل حفرت رامفیض و مربی برا محال امت مین است اختلافات و كثرت مدابس كے باوجود كی شخص كواس مسئله ایمن علا است امت مین است اختلافات و كثرت مذابب كے باوجود كی شخص كواس مسئله

میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آل حضرت منافید کم حیات (دینوی) کی حقیقت کے ساتھ قائم اور باقی ہیں۔اس حیات نبوی ملی المین میازی آمیزش اور تاویل کا وہم نہیں اور امت کے اعمال برحاضروناظر ہیں۔ نیز طالبان حقیقت کے لیے اور ان لوگوں کے لیے کہ آنخضرت كى جانب توجه ركھتے ہیں۔حضور ملگائی ان كوفیض بخشنے والے اور مربی ہیں۔ 4- باره۲۳ آیت ۳۰\_

إِنَّكُ مِيَّتُ وَإِنَّهُمْ مَيَّتُونَ.

" بیشک مهیں انقال فرمانا ہے اوران کو بھی مرنا ہے '۔

میں حضور مخالفی کے لیے موت آناذ کرفر مایا تواس سے مراداس عالم دنیا سے متقل ہونا ہے اوران احادیث کریمه میں حیات سے بعدوصال حقیقی زندگی مراد ہے۔ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چیتم عالم سے چھپ جانے والے

(اعلیٰ حضرت بریلوی)

# كِتَابُ الْبِيُوعِ

## حلال روزي

1- عَنْ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ مَالَئِهِ طَلَبُ كَسَبِ الْحَلَالِ
 قريْضَةٌ بَعُدَ الْفَرِيْضَةِ (بَيْق مَكُوة)

'' حضرت عبدالله بن مسعود والتنويز نے كها كه حضور التي الله (شريعت كے ديكر) فرمايا كه (شريعت كے ديكر) فرائض كے بعد حلال روزى حاصل كرنا فرض ہے'۔

2- عَنْ آبِي بَكُو اَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ فَالَ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِى بَالْحَوَامِ. (يَنِيْ مِسُكُوة) بَالْحَوَامِ. (يَنِيْ مِسُكُوة)

'' حضرت ابو بکرصدین رٹائٹیؤ نے کہا کہ رسول کریم مٹائٹیؤ کم نے قرمایا کہ جس بدن کو حرام غذا دی گئی وہ جنت میں داخل نہ ہوگا''۔

2- عَنْ أَبِي هُويُورَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَلَى النَّامِ زَمَانَ لَا يَهُ عِنْ أَبِي هُويُورَةً قَالَ وَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْكِ النَّامِ عَلَى النَّامِ زَمَانَ لَا يَهُ عِنَ الْحَوَامِ (بَعَارَى شَرِيفَ)

2- عَنْ أَبِي الْمَوْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ مِنَ الْحَكْلِلِ أَمْ مِنَ الْحَوَامِ (بَعَارَى شَرِيفَ)

3- يَهُ إِلَى الْمَوْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ مِنَ الْحَكْلِلِ أَمْ مِنَ الْحَوَامِ (بَعَارَى شَرِيفَ)

3- مَعْرِت ابو بريره وَلَيْ عَنْ الْحَكْلِلِ أَمْ مِنَ الْحَوَامِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

انتتاه

1- پیکی والے گیہوں وغیرہ پینے کے بعد فی کلونٹیں چالیس گرام آٹا ''اجرتی '' کہہ کرنگال لیتے ہیں ناجائز وحرام ہے اس لیے کہ اتنی مقدار میں آٹا نہیں جلنا۔ ثبوت ریہ کہ پیکی والے کے پاس دس پارنج کلوآٹاروزانہ فاصل نے جاتا ہے۔ اوراگرچی والا کچھ بیسااوراپ بیے ہوئے آئے میں سے پھھ ٹا اجرت تھہراویں جو یہ جھی ناجائزال لیے کہ تفیر طحان ہے۔ بہار شریعت جلد چہار دہم صفحہ ۱۳۱ میں ہے۔ اجارہ پر کام کرایا اور یہ قرار پایا کہا ہی میں تم اتنی اجرت لے لینا یہ اجارہ فاسد ہے مثلاً کپڑا بنے کے لیے سوت ویا اور کہدویا کہ آوھا کپڑا اجرت میں لے لینا یا غلہ اٹھا کرلا واس میں سے دوسیر مزدوری لے لینا یا چی چلانے کے لیے بتل لیے اور جو آٹا بیسا جائے گااس میں سے اتنا اجرت میں دیا جائے گا (یا کھیت کو ایا اور اس میں سے اتنا اجرت میں دیا جائے گا (یا کھیت کو ایا اور اس میں سے اجرت دینا طے کیا) یہ سب صورتیں ناجائز (۱) ہیں۔ ملخصا۔

ہال پیساور گہول یا باجرہ وغیرہ کی اجرت مقرد کریں تو جائز ہے۔ بہار شریعت میں ہے کہ جائز ہونے کی صورت میہ ہے کہ جو بچھاجرت میں دینا ہے اس کو پہلے ہی علیحہ ہ کر دے کہ میتباری اجرت ہے۔ مثلا سوت کو دو حصہ کر کے ایک حصہ کی نسبت کہا کہ اس کا کیڑا ہیں دواور دوسرادیا کہ یہ تبہاری مزدوری ہے یا غلہ اٹھانے والے کواسی غلہ میں سے تکال کر دے دیا کہ یہ تنہاری مزدوری ہے اور یہ غلہ اللہ اللہ کہ کہ بیٹیا دے (جیسا کہ) بھاڑ والے پہلے ہی اپنی بھنائی تنہاری مزدوری ہے اور یہ غلہ قلال جگہ پہٹیا دے (جیسا کہ) بھاڑ والے پہلے ہی اپنی بھنائی تکال کر باقی کو بھونے ہیں۔

2- بعض لوگ اس طرح کھیت کٹواتے ہیں کہ ہم فی بیگھہ یا ہرروز چارسیر دھان مزدوری دیں گے مگر میہیں تھہراتے کہ ہم تہمارے کام کیے ہوئے میں سے دیں گے۔اب خواہ اس کام کیے ہوئے سے دیں کوئی حرج (2) نہیں۔

3- كيٹراسلنے كے ليے ديا تو درزى نے اى ميں سے كاٹ ليا۔ روئى كانے كيلئے دى تو كانے دالے نے روئى نكال لى ، كيٹرا بننے كيلئے ديا تو بننے دالے نے سوت نكال ليا اور

1- در تقارش ب لو دفع غولا لا خو لینسهه له بنصفه او استاجر یغلا لحل طعامه ببعضه او ثور الیطحن بره ببعض دقیقه فسدت فی الکل لا نه استاجوه بجوء من عمله والا صل فی ذلك نهیه صلی الله تعالی وسلم عن قفیز الطحان \_اور قادی عالمگیری جلد چهارم معری صفیه ۲۳ می ذلك نهیه صلی الله تعالی وسلم عن قفیز الطحان \_اور قادی عالمگیری جلد چهارم معری صفیه ۲۳ می دقیقة كنافی شوح ابی الكلام ۱۱ مد

2- ورفقار كتاب الاجاره مي بعد المحيلة ان يفرز الاجر أولا أو يُسمّى قفيزا بلايقين ثم يطعيد قفيد الله يقين ثم يطعيد

کھرنے کیلئے دیا تو کھرنے والوں نے سوت نکال کیاریسب نا جائز وحرام ہے۔
افسوس کہ یہ با تیں علانیہ کھلے طور پرمسلمانوں میں اس طرح رائے ہوگئیں ہیں کہ اب لوگوں
کواحساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم حرام روزی سے اپنا پیٹ بھر کراپی عاقبت برباد کررہے ہیں بلکہ
عوام تو عوام خواص بھی ای طرح حرام روزی حاصل کرنے میں بے باک نظر آتے ہیں۔
العیاذ باللہ۔

كرو مهرباني تم الل زمين پر خدا مهربال ہو گا عرش بري پر

### احيماتاجر

1- عَنُ آبِى سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ التّاجِرُ الصَّدُوقُ الْآمِينُ مَعَ النّبيّينَ وَالصِّدِيْقِينَ وَالشّهَدَاءِ (ترزى)

" و حصرت ابوسعید و النین نے کہا کہ سر کاراقدس منگانیکی نے فرمایا کہ بہت ہے اور دیا نت دارتا جر ( کاحشر ) نبیوں میں مصدیقوں اور شہیدوں وی کھٹنے کے ساتھ ہوگا''۔

2- عَنْ عُبِيدٍ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ اَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّجَّارُ يُحُشَّرُون ـ يَوْمَ الْقِيْامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنِ النَّقَىٰ وَبَرَّوَ صَدَقَ ـ (ترندى ابن الجه)

"خصرت عبید بن رفاعہ رہ النیز اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور مالی کی اللہ اللہ فرمایا کہ قور مالی کے ساتھ ہوگا مگر جو فرمایا کہ قیامت کے دن (بدیانت) تاجروں کا حشر نافر مانوں کے ساتھ ہوگا مگر جو تاجر خدائے تعالی سے ڈرتا ہوا حرام سے بیے جھوٹی فتم نہ کھائے اور بیج بولے (تو اس کا حشر فاجروں کے ساتھ نہیں ہوگا)۔

#### اغتباه

1- مردار کی چربی بیجنایا اس سے سی قتم کا نفع اٹھانا جائز نہیں۔نداسے چراغ میں جلاسکتے بیں۔ند چڑا ایکانے کے کام میں لاسکتے ہیں۔(شای جلد ہم صفیہ ۱۲ ابہار شریعت جلد الصفیہ ۵۷)

2- مردارکے چڑے کوبھی بیجناباطل ہے جو پکایا ہوا نہ ہواور جس کی دباغت کر لی ہوتو بیجناجائز ہےاوراس کوکام میں لانا بھی جائزہے۔(درمخار، بہارشریعت)

د باغت کی تین صور تیں ہیں۔کھارے نمک وغیرہ یا کسی دواسے پکایا جائے یا فقط دھوپ یا ہوا میں سکھالیا جائے کہ تمام رطوبت خشک ہوکر بد بوجاتی رہے۔ (بہارِشریعت)

3- كافرح في كے ہاتھ مردار كى چر في اور چرابيجنا جائز ہے۔ (بهار شريعت به دوالدروالخار)

4- بعض اوگ گائے بکری بٹائی پردیتے ہیں کہ جتنے بچے پیدا ہوں گے دونوں نصف نصف کرلیں کے بیاجارہ فاسداور ناجائز ہے، بچای کے ہیں جس کے گائے اور بکری ہے دوسرے کو صرف اس کے کام کی واجبی اجرت ملے گی۔ (بہار شریعت صفحہ ۲۲۱۹ جلد ۱۳۱۷ اور جیسا کہ شامی جلد سوم صفحہ ۱۳ میں ہے۔ اذا دفع البقرة یعلف لیکون الحادث بینہ مما نصفین فیما حدث فہو لصاحب البقرة وللا خو مثل علقہ واجو میٹلہ تاتار خانیہ۔ ای طرح فرائی کا گیری جلد چہارم مری صفحہ ۱۳ میں بھی ہے۔ مثلہ تاتار خانیہ۔ ای طرح فرائی کا گیری جلد چہارم مری صفحہ ۱۳ میں بھی ہے۔ مثلہ تاتار خانیہ۔ ای طرح فرائی دونوں نصف نصف نصف تقسیم کر لیں گیرے۔ اس کے دیے گی دونوں نصف نصف نصف تقسیم کر لیں گیرے۔ اس کے دیے گی دونوں نصف نصف نصف تقسیم کر لیں گیرے۔ اس کے دیے گی دونوں نصف نصف نصف تقسیم کر لیں گیرے۔ اس کے دیے گی دونوں نصف نصف نصف تقسیم کر لیں گیرے۔ اس کے دیے گی دونوں نصف نصف نصف تقسیم کر لیں گیرے۔ اس کی دونوں نصف نصف نصف تقسیم کر لیں گیرے۔ اس کے دیے گیری دونوں نصف نصف نصف تقسیم کر لیں گیرے۔ اس کی دونوں نصف نصف نصف نصف تقسیم کر لیں گیری کے دیے گیری دونوں نصف نصف نصف نصف تقسیم کر لیں گیری کے تی دونوں نصف نصف نصف نصف نصف تقسیم کر لیں گیری کے کا دونوں نصف نصف نصف نصف نصف تقسیم کر لیں گیری کری دونوں نصف نصف نصف نصف نصف کی دونوں نصف کے کی دونوں نصف نصف نصف نصف کی دونوں نصف کے دونوں نصف کی دونوں نص

5۔ کسی کومرغی دی کہ جتنے انٹر ہے دیے گی دونوں نصف نصف تقسیم کرلیں گے۔ بیاجارہ بھی فاسداور ناجائز ہے۔انٹر ہے اس کے ہیں جس کی مرغی ہے۔

( قال ی عالمکیری مصری جلد صفحه ۱۳۷۸، بها دشر بعت جلد ۱۳۱۳ صفحه ۱۳۱۱)

6- کسی چیز کی قیمت زیادہ مانگنا پھراس سے کم مانگنا پھراس سے کم پردے دیا جائز ہے۔ بیہ حصوت میں داخل نہیں ہے۔

7- تالا بول جھیلوں کا مجھیلوں کے شکار کے لیے تھیکد ینا جیسا کے ہندوستان میں رائے ہے تا الا بول ، جھیلوں کا مجھیلوں کے شکار کے لیے تھیکد دینا جیسا کے درفقتار باب البیج الفاسد میں مجے۔ لیم تنجو اجارہ برگہ لیصاد منها السمك

### سودكابيان

1- عَنُ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْنَ اكْلَ الرّبِاوا وَمُوْكِلَةُ وَكَاتِبَةُ الحِلَ الرّبِاوا وَمُوْكِلَةُ وَكَاتِبَةُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءً (سَلَمُ ثَرِيف)
 وشَاهِدَیْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءً (سَلَمُ ثَرِیف)

''حضرت جابر وللنئؤ نے فرمایا کہ حضور مگانڈ کے سود لینے والوں ، سود دینے والوں ، سود دینے والوں ، سودی وستے والوں سودی دستاویز لکھنے والوں اور اس کے گواہوں پرلعنت فرمائی ہے اور فرمایا کہ وہ سب (گناہ میں) برابر کے شریک ہیں''۔

2- عَنْ عَبُدِ اللّٰهِ بِن حَنْظُلَةً غَسِيلِ الْمَلَائِكَةً قَالَ قَالَ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةً قَالَ قَالَ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ الْمُلَائِكَةً قَالَ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الرَّاجُلُ وَهُو يَعْلَمُ الشَّكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْلُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ

(احد، دارقطنی مشکوة)

"حضرت ابوہریرہ دالنی نے کہا کہرسول کریم ملائی کے فرمایا کہ سود (کا گناہ) ایسے ستر گناہوں کے برابر ہے جن میں سب سے کم درجہ کا گناہ بیہ ہے کہ مردائی مال سے زنا کرے'۔

4- عَنْ آنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَّكُ اِذَا اقْرَضَ آحَدُكُمْ قَرَضًا فَآهُ اللهِ عَلَىٰ إِذَا اقْرَضَ آحَدُكُمْ قَرَضًا فَآهُ اللهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلاَيَرُ كَبُهُ وَلَا يُقْبَلُهَا إِلَّا اَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَلا يَقْبَلُهَا إِلَّا اَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ قَالُ ذَلِكَ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

' حضرت انس والنيئون نے کہا کہ حضور مالی کی ایک ہو خص کسی کو قرض و سے اور پھر قرض لینے والا اس دیکے پاس کوئی ہدیدا ور تحفہ بھیجے یا سواری کے لیے کوئی جانور پیش کرے تو اس سواری پر سوار نہ ہوا وراس کا ہدیدا ور تحفہ قبول نہ کرے البت قرض بیش کرے البت قرض دیے ہے۔ پہلے آپس میں اس فتم کا معاملہ ہوتا رہا ہوتو کوئی حرج نہیں'۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری عربیات اس حدیث نزیف کی شرح میں فرماتے ہیں کہ'' ہرقر سنے کہ بکشد سودے را لیس آل ریواست (اشعۃ اللمعات جلد اصفحہ ۲۵) لیعنی ہر وہ قرض کہ جس سے نفع حاصل ہوسود ہے۔

#### اغتاه

- 1- سود حرام قطعی ہے اس کی حرمت کا متکر کا فر ہے ، حرام سمجھ کر سود لینے والا فاسق مردود الشہادت ہے۔ (بہارشریعت)
- 2- عقد فاسد کے ذریعہ کا فرحر بی کا مال حاصل کرناممنوع نہیں یعنی جوعقد ماہین دوسلمان ممنوع ہے اگر کا فرحر بی کے ساتھ کیا جائے تو منع نہیں مگر شرط بیا ہے کہ وہ عقد مسلم کے لیے مفید ہو۔ مثلاً ایک روپید کے بدلے میں دور و پیپنر یدے یا اس کے ہاتھ مردار نظے خلاف اور حرام ہے اور کا فر دالا کہ اس طریقہ پرمسلمان سے روپیہ حاصل کرنا شرع کے خلاف اور حرام ہے اور کا فرسے حاصل کرنا جا کہ اور حرام ہے اور کا فرسے حاصل کرنا جا ک
- 3- ہندوستان اگر چہدار الاسلام ہے اس کودار لحرب کہنا تھی نہیں گریہاں کے کفاریقنیان تو وقعیان نوتو فرق ہیں نہ متامن کیونکہ ذمی مسامن کیلئے بادشاہِ اسلام کا ذمہ اور امن دینا ضروری ہے لئے این ایمان کے کفار کے اموال عقودِ فاسدہ کے ذریعہ حاصل کیے جاسکتے ہیں جب کہ بدعہدی ندہو۔ (بہارشریعت جلد اصفی ۱۵۳)
  - 4- مندوستانی کفارگامال چوری ، واکه ، مکاری اور فریب سے حاصل کرنا جائز نہیں۔
- 5- انٹریا گورنمنٹ کی طرف سے جگہ جو بلاک قائم ہیں وہاں روپیہ وغیرہ زائدر قم دینے کی شرط پر بلاضرورت لا نااورانہیں نفع دینامنع ہے۔
- 6- ببنک خواہ انڈیا (غیرمسلم حکومت) کا ہویا کسی کا فرحر بی کا اس کا نفع شرعاً سوزہیں اس طرح انڈیا گورنمنٹ یا کا فرحر بی کے مسلم ملاز مین کوفنڈ کا جونفع ملتا ہے وہ بھی سوزہیں۔ البت مسلم بینک کا نفع سود ہے۔
- فالوی عزیز بیجلداول صفحه ۱۳۹۶ به گرفتن سوداز حربیان باین وجه حلال است که مال حربی مباح ست اگروز من آن نقص عهدنه باشد دحر بی چون خود بخو د بد بد بلاشیه حلال خوابد بود به

ربهن اور بيع سلم

1- عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الشَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالشَّلْتَ فَقَالَ مَنْ اَسْلَفَ فِي شَيءٍ فَلْيُسْلِفُ الشَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلْتَ فَقَالَ مَنْ اَسْلَفَ فِي شَيءٍ فَلْيُسْلِفُ فِي عَمُومِ وَ وَزِنِ مِعْلُومِ إلى اَجَلِ مَعْلُوم ( بَنَارى مِسلَم )

''حضرت ابن عباس وُلِيَ مَعْلُومِ إلى اَجَلِ مَعْلُوم اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

2- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ قَالَ لَا يَعْلَقُ الرَّهُنُ الرَّهُنَ اللهِ عَلَيْهِ عُرْمُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ (مَّكُونَ )

مِنْ صَاحِبِهِ اللّذِي رَهَنَ لَهُ عَنْهُ لَهَا عُنْهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ (مَّكُونَ )

منافع المُعلَيْ مَن مَن صَاحِبِهِ اللّذِي مَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اغتباه

1- نیج سلم بعنی ایسی خربید و فروخت که جس میں قیمت نفته یا مال ادھار ہوجائز ہے۔ مثلاً زید نے نفل تیار ہونے سے پہلے بکر سے کہا کہ آپ سور و پہیا ہمیں دے دیجے ہم فی روپیہ چارکلو گیہوں آپ کوفلاں تاریخ میں دے دیں گے۔ تو خواہ اس وقت ادا گیگ کے وقت بازار کا بھا وُ فی روپیہ تین کلو ہوزید پر فی رپیہ چارکلو گیہوں کا دینا واجب ہوگا۔ بہشر طیکہ فیہ (3) کی جنس بیان کردی جائے کہ گیہوں وے گا یا بھوا وراس کی نوع بیان کردی جائے کہ گیہوں وے گا یا بھوا وراس کی نوع بیان کردی جائے

<sup>1-</sup> رابن جودوس سے یاس کوئی چزر کے

<sup>2-</sup> مرتبن جس کے پاس کوئی چرر بن رکھی جائے۔ اامنہ

<sup>. 3-</sup> مسلم في جس چز كوفر دهت كيام يا امنه

کہ فلال نام کا گیہوں دے گا اور رہیجی بیان کرنا ضروری ہے کہوہ گیہوں اعلیٰ ہو گایا اوسطیا اونی نیزید بھی بتانا ضروری ہے کہ گیہوں کتنا دے گا؟ کس تاریخ میں دے گا اور مس جگه دے گااور بھی بچھٹر طیس ہیں جن کی تفصیلات بہار شریعت وغیرہ سے معلوم کریں۔ 2- کھیت رہن رکھنے کا جوعام رواج ہے کہ سی تخص کو بچھرو پید سے کراس کا کھیت اس شرط یرر بن رکھتے ہیں کہ ہم کھیت سے تفع حاصل کرتے رہیں گے اور گورمنٹی لگان دیتے ر ہیں گے پھر جب تم روپیہادا کرو گے تو ہم کھیت واپس کردیں گے۔ یہ نا جا ئز ہے اس کے کہ قرض دے کرنفع حاصل کرنا سود ہے حرام ہے۔ حدیث شریف میں ہے ۔ محسل قرص جَرَّ نَفْعًا فَهُو رِبًا لِين قرض سے جو تقع حاصل ہودہ سود ہے۔ البتہ كافرحر في كا کھیت اس طرح کے سکتا ہے اس کیے کہ عقو د فاسدہ کے ذریعہ ان کا مال لینا جائز ہے۔ 3- بعض لوگ کھیت اس طرح رہن رکھتے ہیں کر مرتبن کھیت کو جوتے بوئے فائدہ حاصل كرے۔اوركھيت كادس يا يانچ سالەكراپيەمقرركردية ہيں اور طے بير يا تاہے كەدەرقم زر قرض سے مجرا ہوتی رہے گی جب کل رقم ادا ہوجائے گی تو کھیت واپس ہوجائے گا۔ اس صورت میں بظاہر کوئی قباحث نہیں معلوم ہوتی اگر چہرابیدواجی اجرت ہے کم طے پایاال کیے کہ بیصورت اجارہ میں داخل ہے بینی استے زمانہ کے لیے کھیت کرار پر بر یا اور کراریپیشکی لیا- (بهارشر بعت جلد مفدهم صفحه ۱۳)

## فرض داركومهلت وينا

1- عَنْ آبِی قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ يَقُولُ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً أَوْ وَصَعَ عَنْهُ أَنْجَاةً اللهُ مِنْ كُرْبِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (مسلم شريف)

"خضرت ابوقاده وللنوائي في كرب كربس في رسول كريم النافية كوفر مات بوئ سناكه جوش قرض داركوم بلت دے يا قرض معاف كردے تواللہ تعالى اس كوقيامت كرد في ختيول سے محفوظ رسے گائ

2- عَنْ عِمْرًانَ بَنِ حُصَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَىٰ رَجُلٍ حَقَّ 2- عَنْ عِمْرًانَ لَهُ عَلَىٰ رَجُلٍ حَقَّ فَمَنْ اَخْرَهُ كَانَ لَهُ عِكُلِّ يَوْمٍ صَدَ قَدْ (احر مِعَلُوة)

'' حضرت عمران بن حبین رئی تنزین نے کہا کہ حضور علینہ انتہا ہے نے فرمایا کہ جس کا کسی شخص پر کوئی حق مایا کہ جس کا کسی شخص پر کوئی حق ہووہ اسے مہلت دیے تو اسے ہر دن کے عوض صدقہ کا ثو اب ملے گا''۔

3- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةً بِدَيْنِهِ حَتَّى يُفُطَى عَنْهُ لَ

'' حضرت ابو ہر رہ و النفیز کہا کہ رسول کریم مانا تیکی نے فرمایا کہ مومن کی جان اپنے قرض کے سبب معلق رہتی ہے جب تک اس کا قرض ادانہ کر دیا جائے''۔

4- عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ و أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُ قَالَ يَغْفَرُ لِلشَّهِيْدِ كُلُّ ذَنْبِ اللّا الدَّيْنَ - (سلم رُيف)

'' حضرت عبداللہ بن عمر و مُناکِنُهُنا ہے مروی ہے کہ حضور مَناکِنْدِ آمنے فر مایا کہ شہید کے سب گناہ بخش دیئے جاتے ہیں سوائے قرض کے'۔

### زمين برناجائز فبضه

1- عَنْ سَالِم عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ الْحَالَةِ مَنْ اَحَدَ مِنْ الْآرُضِ شَيْئًا بِعَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقَيْلَمَةِ إلى سَبْعِ اَرْضِيْنَ - (بخارى شريف)

"خضرت سالم ولالنَّيْهُ البِ ب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ملَّاتِیْمُ نے فرمایا کہ جوشن دوسرے کی زمین کا کھے حصہ ناحق دبالے تواسے قیامت کے دن سات زمینوں (کی تذ) تک دھنسایا جائے گا"۔

2- عَنْ سَعِيدٍ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُ مَنْ آخَذَ شِبُرًا مِّنَ الْأَرْضِ طُلُمًا قَاِنَة يُطُوَّقَة يَوْمَ الْقِيَامَة مِنْ سَبْعِ آرْضِينَ (مسلم - بَعَارى) طُلُمًا قَانَة يُطُوَّقَة يَوْمَ الْقِيَامَة مِنْ سَبْعِ آرْضِينَ (مسلم - بَعَارى) ''حضرت سعيد بن زيد وَلِي فَيْ الْمَاكِيةُ مِنْ اللهُ مَلَّ اللهُ مَلَى اللهُ مَلَّ اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلْ اللهُ مَلَى اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلَى اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلَى اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلِي اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مِنْ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَا اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ الل

3- عَنُ آبِی حُرَّةَ الرَّفَاشِي عَنْ عَمِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَیْ اَلَا تَظٰلِمُوْا اللَّهِ عَلَیْ اَلَا لَیَحِلُ مَالُ امْرِی اِلَّا بِطِیْبِ نَفْسِ مِّنْهُ۔ (بین )

''حضرت ابوحرہ رقائی خالیٰ این چالیٰ اسے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضور طَالِیْ کِلم نے فرمایا کہ خبردار (کسی پر) ظلم نہ کرنا (اور) کان کھول کرمن او کہ کی شخص کامال (تہارے لیے) حلال نہیں ہوسکتا مگروہ خوش دلی ہے راضی ہوجائے گا'۔

**ૠ**.....ૠ

# كتاب النِّكاح

1- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ مَسْعُوْدِ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَيْهُ يَا مَعْشَر الشّبَابِ
مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّ جَ فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصَرِ وَٱخْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ دِجَاءً - (بَخَارَى مِسلَم)

''حضرت عبدالله بن مسعود وَلِي فَيْ نَهُ لَهُ دِجَاءً - (بَخَارَى مِسلَم)

''حضرت عبدالله بن مسعود وَلِي فَيْ نَهُ لَهُ دِجَاءً - (بَخَارَى مِسلَم)

مِن سے جَوْفُ نَهُ لَكُ كَي استطاعت ركھتا ہے وہ نكاح كرے بيد الجنبي عورت كى استطاعت ركھتا ہے وہ نكاح كرے بيد الجنبي عورت كى طرف ہے ) نگاه كورو كے والا شرمگاه كى حفاظت كرنے والا ہے اور جس ميں نكاح كى استطاعت نه به وہ مروز ہے والا شرمگاه كى حفاظت كر نے والا ہے اور جس ميں نكاح كى استطاعت نه به وہ مروز ہے وہ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ

2- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ مَلَىٰ الدُّنيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَّخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنيَا الْمَرُأَةُ الصَّالِحَةُ (سلم)

'' حضرت عبدالله بن عمروطالله النه كها كه رسول كريم من التي المراك ونيا ايك متاع زندگی ہے اور دنیا كی بہترین متاع نیك عورت ہے'۔

3- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ لَمْ تَرَ لِلْمُتَحَا بَيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ۔ (ابن اجر)

'' حضرت ابن عباس طالفنظ نے کہا کہ حضور ملائلڈ کم نے فرمایا کہ دشتہ نکاح کے سوا (اور کو کی رشتہ نکاح کے سوا (اور کو کی رشتہ نکاح کے سوا (اور کو کی رشتہ) دیکھنے میں نہیں آیا جو دواجنبی آ دمیوں کے درمیان اتنی گہری محبت پیدا کر دے'۔

انتتاه

1- جو محض مہر ونفقہ کی قدرت رکھتا ہواس کے نکاح کرنے کی تفصیل بیہ ہے کہ اگراہے یقین
 ہوکہ بحالت تجروز نا کی معصیت میں مبتلا ہوجائے گاتو نکاح کرنا فرض ہے اور اگراس کا محصیت میں مبتلا ہوجائے گاتو نکاح کرنا فرض ہے اور اگر اس کا محصیت میں مبتلا ہوجائے گاتو نکاح کرنا فرض ہے اور اگر اس کا محصیت میں مبتلا ہوجائے گاتو نکاح کرنا فرض ہے اور اگر اس کا محصیت میں مبتلا ہوجائے گاتو نکاح کرنا فرض ہے اور اگر اس کا محصیت میں مبتلا ہوجائے گاتو نکاح کرنا فرض ہے اور اگر اس کا محصیت میں مبتلا ہوجائے گاتو نکاح کرنا فرض ہے اور اگر اس کا محصیت میں مبتلا ہوجائے گاتو نکاح کرنا فرض ہے اور اگر اس کا محصیت میں مبتلا ہوجائے گاتو نکاح کرنا فرض ہے اور اگر اس کا محصیت میں مبتلا ہوجائے گاتو نکاح کرنا فرض ہے اور اگر اس کی محصیت میں مبتلا ہوجائے گاتو نکاح کرنا فرض ہے اور اگر اس کی محصوبیت میں مبتلا ہوجائے گاتو نکاح کرنا فرض ہے اور اگر اس کی محصوبیت میں مبتلا ہو جائے گاتو نکاح کرنا فرض ہے اور اگر اس کی محصوبیت میں مبتلا ہو جائے گاتو نکاح کرنا فرض ہے اور اگر اس کی محصوبیت میں مبتلا ہو جائے گاتو نکاح کرنا فرض ہے اور اگر اس کی میں کیا تھی کرنے گاتو نکار کی کرنا فرض ہے اور اگر اس کی کی کرنا فرض ہے اور اگر کی کرنا فرض ہے اور اگر کی کرنا فرض ہے کرنا فرض ہے اور اگر کا کرنا کر کی کرنا فرض ہے کرنا فرض ہے کرنا فرض ہے کرنا فرض ہے کا کرنا فرض ہے کہ کی کرنا فرض ہے کرنا فرض ہے کرنا فرض ہے کرنا فرض ہے کہ کرنا فرض ہے کہ کرنا فرض ہے کہ کرنا فرض ہے کہ کرنا فرض ہے کرنا فرض ہے کہ کرنا فرض ہے کہ کرنا فرض ہے کرنا فرض ہے کرنا فرض ہے کرنا فرض ہے کہ کرنا فرض ہے کہ کرنا فرض ہے کہ کرنا فرض ہے کرنا ہے کرنا فرض ہے کرنا ہے کرنا فرض ہے کرنا فرض ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے

یقین بیس بلکہ صرف اندیشہ ہے تو نکاح کرنا واجب اور شہوت کا بہت زیادہ غلبہ نہ ہوتو نکاح کرنا سنت مو کدہ ہے اور اگراس بات کا اندیشہ ہے کہ نکاح کرے گاتو نان ونفقہ نہ دے سکے گایا نکاح کے بعد جوفر انتف متعلقہ ہیں انہیں پورانہ کرسکے گاتو نکاح کرنا مکروہ ہے اور اگران باتوں کا اندیشہ بی نہیں بلکہ یقین ہوتو نکاح کرنا حرام ہے۔

( درمخار، ر دالحنار، بهارِشر بعت)

- 2- بعض لوگ ہیوہ عورتوں سے نکاح کرنا ، خاندان کے لیے عار سمجھتے ہیں ریسخت ناجائز و گناہ ہے۔
- 3- مرتد ومرتده، كا نكاح كسى سے صحیح نہيں ہوسكتا نه مسلمان سے نه كافر سے نه مرتده ومرتد سے۔ (بہارِشر بعت بحوالہ در مختار) اور جيسا كه فرال كامالكيرى جلداول مصرى صفح ٢٦٣٥ ميں ہے۔ لا يجو زللموتد ان يتزوج مرتده ولا مسلمة ولا كافرة اصلية و كذلك لا يجوز نكاح المرتده مع احد كذا في المبسوط يخي مرتده مسلمه اور كافره اصليه سے مرتد كا نكاح كرنا جائز نہيں۔ اور ايسا ہى مرتده كا نكاح كسى سے جائز نہيں ہے۔ ايسا ہى مبسوط ميں ہے۔
- 4- وہابیوں، دیوبندیوں، رافضیوں، نیجیریوں وغیرہ بددینوں کے ساتھ رشتہ نکاح قائم کرنا اہل سنت کے لیے ہرگز جائز نہیں۔
- 5- پورے ہندوستان میں عام طور پر جورائے ہے کہ عورت یا ولی سے ایک شخص اذن کے کہ اتا ہے جس کو دکیل کہتے ہیں وہ نکاح پڑھانے والے شخص سے کہددیتا ہے کہ میں فلال کا وکیل ہوں آپ کوا جازت دیتا ہوں کہ نکاح پڑھا دیجئے۔ بیطریقہ مخض غلط ہے وکیل کو بیافتیار نہیں کہ اس کام کے لیے دوسرے کو وکیل بنادے اگر ایسا کیا گیا تو نکاح فضولی ہوا (عورت کی) اجازت پر موقوف رہے گا اجازت سے پہلے مردوعورت ہرا گیا کوتو ڈردینے کا اختیار حاصل ہے۔ لہذا یوں جا ہے کہ جو نکاح پڑھائے وہ خودعورت یا اس کے وی کا وکیل اس بات کی بھی اجازت ماسل کے دوسرے کو وکیل اس بات کی بھی اجازت حاصل کے دوسرے کو وکیل اس بات کی بھی اجازت حاصل کے دوسرے کو وکیل اس بات کی بھی اجازت حاصل کے دوسرے کو وکیل اس بات کی بھی اجازت حاصل کے دوسرے کو وکیل بناسکتے ہیں۔

6- بعض لوگ ایجاب وقبول کے الفاظ بہت آہتہ بولتے ہیں اگر اس قدر آہتہ بولے کہ حاضرین میں سے دوآ دمیوں نے بھی ایجاب وقبول کے الفاظ نہ سنے تو نکاح نہ ہوا۔ حاضرین میں سے دوآ دمیوں نے بھی ایجاب وقبول کے الفاظ نہ سنے تو نکاح نہ ہوا۔ 7- نکاح سے پہلے لڑکی اور لڑکا کو کلمہ طیبہ اور ایمانِ مجمل و مفصل پڑھانا جائز ہے جیسا کہ دائج ہے بہتر ہے۔

8 خطبهٔ نکاح ایجاب وقبول سے پہلے پڑھنامستحب ہے۔

#### خطبهٔ نکاح

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَعُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُونُ اللهِ عِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيّاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَكُولُهُ اللهِ عَلَى اللهِ وَحُدَهُ لَا شَوِيْكُ لَهُ وَاشْهَدُ اَنَّ لَا اللهِ وَحُدَهُ لَا شَوِيْكُ لَهُ وَاشْهَدُ اَنَّ يَضْلِلُهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مَحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ اَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحُمُن مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ اَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحُمُن مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ النَّهِ الرَّحُمُ اللّذِي خَلَقَكُمُ مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحُمُن اللهِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحُمُن اللهِ الرَّحِيْمِ بِهِ الرَّحِيْمِ بِهِ النَّهُ النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا وَرُجَهَا وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَقَولُو فَوْلًا سَلِيلُهُ وَالْكُمُ وَيُغْفِرُ لَكُمْ ذَقَيْبًا اللّذِيْنَ المَنُو اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَوَلُولُو فَوْلًا سَلِيلُهُ اللهُ مِن الشَّاهِدِيْنَ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلِيْمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَيْنُ الْكُويُمُ وَنَحُنُ عَلَى خَلِكُ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالْحَمُدُ لِلَٰهِ رَبِ الْعَلَمِيْنَ.

#### وعابعد تكاح

اَللَّهُمَّ الِّفُ بَيْنَهُمَا كَمَا الَّفُتَ بَيْنَ سَيِّدِنَا اَدَمَ وَحَوَّاءَ عَلَىٰ نَبِيْنَا وَعَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اللَّهُمَّ الِّفُ بَيْنَهُمَا كَمَا الَّفُتَ بَيْنَ سِيِّدِنَا اَبُرَاهِيمَ وَسَارَةَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَا كَمَا اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَا كَمَا اللَّهُمَّ اللَّهُمَا كَمَا اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللْكُلُومُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُلُولُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ

اللهُ مَ اللهُ الصَّلُوةُ وَالسَّلُوم اللهُ وَصَفُوراءَ عَلَى نَبِينَا وَعَلَيْهِمَا الصَّلُوةُ وَالسَّلَام، اللهُ مَ اللهُ مَعَالَى عَنها، اللهُ مَ اللهُ مَعَالَى عَنهما كَمَا اللهُ مَا اللهُ مَعَالَى عَنهما كَمَا اللهُ مَا اللهُ مَعَالَى عَنهما كَمَا اللهُ مَعَالَى عَنهما كَمَا اللهُ مَعَالَى اللهُ مَعَالَى عَنهما عَمَا اللهُ المَا اللهُ ال

### مهركابيان

1- عَنْ عُقْبَةً بُنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اَحَقَّ الشَّرُوطِ اَنْ تُوَقُّوا بِهِ مَ اسْتَحُلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُورُ جَـ (بخارى مسلم)

'' حضرت عقبہ بن عامر رہائی نئے نے کہا کہ رسول کریم ملی نیکی نے فرمایا کہ ( نکاح کی ) شرطول میں سے جس شرط کا پورا کرنا تمہارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے وہ وہ ی شرط ہے جس کے ذریعہ تم نے عورتوں کی شرمگا ہوں کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔ ( یعنی دین مہر )۔

2- عَنْ آبِي سَلْمَةً قَالَ سَأَلُتُ عَائِشَةً كُمْ كَانَ صِدَاقُ النَّبِيّ عَلَيْ قَالَتُ قَالَتُ النَّهِ قَالَتُ النَّهِ قَالَتُ النَّهِ قَالَتُ النَّهُ عَصَرَةً الْوقِيّةً وَنَشَ قَالَتُ النَّهُ إِنْ وَاجِهِ ثِنَتَى عَشَرَةً الْوقِيّةً وَنَشَ قَالَتُ التَّدِي مَا النَّشُ كَانُ صِدَاقَةً لِا زُواجِهِ ثِنَتَى عَشَرَةً الْوقِيّة وَيَعْ النَّشُ عَلَيْ اللَّهُ عَمْسُ مَائَةٍ دِرُهُم (مسلم) قُلْتُ لَا قَالَتُ نِصُفُ اَوْقِيَةٍ فَتِلْكَ حَمْسُ مَائَةٍ دِرُهُم (مسلم) فَلْمُ مَا لَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللللِمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْ

ا کریم الکائید کا مہر کننا تھا؟ انہوں نے قرمایا حضور الکیم کا مہر آپ الکیم کی (اکثر)

میر اللہ کے لیے بارہ اوقیداور ایک نش تھا۔ پھر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جانے ہو

نش کیا ہے؟ میں نے کہانہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ نصف اوقیہ۔ توسب مل کریا کے

سودر مهم ہوئے''

ایک اوقیہ چالیس 40 درہم کا اور ایک نش ہیں درہم کا ہوتا ہے البذا بارہ اوقیہ اور ایک نش کا 500 درہم ہوا۔ تفصیل ہے ہے 12 اوقیہ 40x درہم = 480 درہم ہوا۔ تفصیل ہے ہے 12 اوقیہ 40x درہم = 400 درہم ہوا۔ تفصیل ہے ہے 10 اوقیہ 40x درہم کا ساڑھے میں ماشہ کا ہوتا ہے تو پانچ سو درہم کا ساڑھے سرہ سو ماشے کھر ایک درہم ساڑھے تین ماشہ کا اور بارہ ماشہ کا تولہ ہوتا ہے تو ساڑھے تیرہ سوماشہ کا ایک سو پینتالیس تولہ دس ماشہ ہوا۔ (1750 ماشہ ÷ 12 ماشہ = 145 تولہ 10 ماشہ) جس کی قیمت فی تولہ پانچ روپیہ کو حساب سے تقریباً سواسات سو 725 روپیہ ہوا۔ خلاصہ بیکہ کی قیمت فی تولہ پانچ روپیہ کو حساب سے تقریباً سواسات سو 725 روپیہ ہوا۔ خلاصہ بیکہ تقریباً سواسات سو 725 روپیہ ہوا۔ خلاصہ بیکہ تقریباً سواسات سوروپیہ تھا۔

معد فاطعه: حفرت سيده فاطمه زبراء والنها كامبر چارسود دبم ليني ايك سوسا رُه عسوله توله چاري كامبر چارسود دبم ليني سوسا رُه عياى توله چاري ويديد كرحساب سے پارچ سوسا رُه بياى رويديد بول ابن الْهُمَامُ أَنَّ صِدَاقَ رويديه بول مرقاة شرح مشكوة جلد سوم صفحه يه ٢٠ مين مين ميد ابن الْهُمَامُ أَنَّ صِدَاقَ فَاطَمَهُ تَكُان ادبع مسانة دُه مِي لين امام ابن البما م صاحب فتح القدير فقل فرمايا كه حضرت فاطمه والنها كامبر چارسود ربم تقا اور حضرت شيخ عبدالحق محدث و الوى بخارى بَيْنَالَهُ من مايا كه فاطمه والنها كامبر چارسود ربم بود الخضار (افعة المعات جلد اسفى عادى)

اننتاه

 زیاده مهرمقرر کرسکتے ہیں کیکن بہت زیادہ مہر باندھنا بہتر نہیں۔

3- مہر کی تین تشمیں ہیں۔ مجل موجل مطلق مہر مجل وہ مہر ہے کہ خلوت سے پہلے دینا قرار پایا ہو۔اور موجل وہ مہر ہے جس کی ادائیگ کیلئے کوئی میعاد مقرر ہو۔اور مطلق وہ مہر ہے کہ نہ خلوت سے پہلے دینا قرار پایا ہواور نہ کوئی میعاد مقرر ہواور یہی ہمارے ہندوستان میں عام طور سے رائج ہے۔

4- مہر مجل وصول کرنے کیلئے عورت اپنے کوشو ہر سے روک سمتی ہے اور موجل میں میعاد پوری ہونے کے بعدروک سمتی ہے پہلے ہیں روک سمتی۔ اور مہر مطلق وصول کرنے کیلئے مجھی نہیں روک سمتی۔

5- ہندوستان میں عام دستور ہے کہ تورت جب مرنے گئی ہے تو اس سے مہر معاف کراتے ہیں حالانکہ مرض الموت میں معافی دیگر ورثہ کی اجازت کے بغیر معتبر نہیں (۱) یعنی ہوی نے معاف بھی کر دیا تو ایسی حالت میں ورثہ کی اجازت کے بغیر معاف نہیں ہوگا۔

### وغوت وليمه

1- عَنْ أَنْسِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْتُ قَالَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ (بَغَارِی مِسَلَم)

'د حضرت انس طالعی سے روایت ہے کہ حضور می ایک نے فر مایا کہ ولیمہ کروا کر چہایک ہی بکری کا ہوئے۔

نی بکری کا ہوئے۔

2- عَنْ أَبِى هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ شَرُّ الطَعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدعَى لَهَا الْاَغْنِيَاءُ وَيُتُوكُ الْفُقَرَآءُ لِهِ اللّهِ عَلَى لَهَا الْاَغْنِيَاءُ وَيُتُوكُ الْفُقَرَآءُ لِهِ إِيمَارِي سَلَم)

'' حضرت ابوہریرہ ڈاٹنے کہتے ہیں کہ حضور طاقی کے اس سے برا کھانا ولیمہ کا وہ کھانا ہے جس کے لیے صرف مالدارلوگ بلائیں جائیں۔ اور غریب مختاج لوگوں کونہ بوجھا جائے''۔

1- درمخارباب الممرك عمارت مح طعا كتحت دوالخاريس بولا بد من رضاها وان لا تكون مريضة مرض الموت ملخصاً اورفرا كالمكيرى جلداول معرى صفح ۲۹۳ س هي لابد في صحة حطها من الرضا كتحتى لو كانت يصح ومن أن لا تكون مريضة موض الموت هكذا في البحر الواثق ۱۲مند

3- عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ مَنُ دُعِیَ فَلَمْ يُجِبُ فَقَدُ عَصَى اللّهَ وَرَسُولُهُ وَمَنْ دَحَلَ عَلَى غَيْرِ دَعُوةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعُوةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيْرًا - (ابوداؤد)

''حضرت عبداللہ بن عمر شائنی نے فرمایا کہ جس شخص کو کھانے کی دعوت دی جائے اور وہ (بے وجہ شری ) دعوت قبول نہ کرے تو اس نے اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول مُلَاثِیَّا مُم کی نا فرمانی کی۔اور جوبغیر دعوت بہنچ جائے تو وہ چور کی طرح گیااورڈ اکوبن کر نکلا۔

### میاں بیوی کاباہمی برتاؤ

1- عَنْ اَبِى هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اَللَّهِ اَللَّهِ اَللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

'' حضرت ابو ہریرہ زلی تھیئے نے کہا کہ حضور مالیا تیا کہ اگر میں کسی کو تھم دیتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی (دوسرے) کو سجدہ کرے تو عورت کو دیتا کہ وہ اسپینے شوہر کو سجدہ کرے رائی کے سواکسی (دوسرے) کو سجدہ کرنا حرام ہے اس لئے ایک عورت اپ شوہر کو سجدہ کر الم عن کا تھی ضرورہ ہے۔) شوہر کو سجدہ تو ہر کو سجدہ تو ہر کی اطاعت کا تھی ضرورہ ہے۔)

2- عَنُ أُمِّ سَلْمَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ النَّهِ أَيُّمَا إِمْرَأَةٍ مَاتَتُ وَزَوُجُهَا عَنُهَا رَاضٍ ذَخَلَتِ الْجَنَّةَ د (ته ن ) عَنْهَا رَاضٍ ذَخَلَتِ الْجَنَّةَ د (ته ن )

'' حصرت امسلمہ طالعیٰ نے کہا کہ حضور ملی تیر ایس کے جوعورت اس حال میں انقال کر ہے کہاس کا شوہراس سے راضی اور خوش ہوتو وہ عورت جنتی ہے'۔

3- عَنْ آبِى هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ اكْمَانًا الْمُوْمِنِيْنَ إِيْمَانًا الْمُولِمِنِيْنَ إِيْمَانًا الْحَسَنَةُ مُ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمُ لِرَمْنَ)

''حصرت ابو ہر رہ و النظر نے کہا کہ حضور النظر کے اسلمانوں میں کامل الا بمان و مصلمانوں میں کامل الا بمان و مصنو وہ محض ہے جوابینے اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہواور تم میں سے سب سے زیادہ بہتر ہوں''۔ زیادہ بہتر وہ لوگ ہیں جوانی ہیویوں کے لیے سب سے بہتر ہوں''۔ 4- عَنْ حَكِيْمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِي عَنْ آبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا حَقُ زُوْجَةِ آحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ آنُ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعَمِتُ وَتَكُسُوهَا إِذَا كَتَسَيْتَ وَتَكُسُوهَا إِذَا الْحَتَسَيْتَ وَلَا تَضُرِبِ الْوَجْةَ وَلَا تُقَبِّحُ وَلَا تَهُجُو إِلَّا فِي الْبَيْتِ.

(ابوداؤر،مشكوة)

5- عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ إِذَا كَانَتَ عِنْدَ الرَّجُلِ إِمْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعُدِلُ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَّهُ سَاقِطٌ (مَثِلَةٍ)

'' حضرت ابوہر برہ وظائمینے نے کہا کہ حضور کا گیائے نے فرمایا کہ جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان عدل وانصاف نہ کرے تو قیامت کے دن اس حال میں اسٹھے گاکہ اس کے جسم کا ایک دھڑا لگ ہوگیا ہوگا''۔

# برده کی باتنیں

أ- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلَيْكُ إِذَا ارَادَ اَنْ يَّاتِى اَهْلَهُ قَالَ بِسُمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ النَّيْعُ اللهِ السَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ثُمَّ قُدِرَ اَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا وَلَدُ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانَ ابَدًا۔ (ابوداور، مَثَوَة)

" حضرت ابن عباس والفيئان كها كرحضور طُلَيْدِ النه الله الرَّحملِ الرَّحملِ الرَّحملِ الرَّحِيمِ۔
النِي بيوى سے بمبسترى كرنا چاہتو بيد عا پڑھے۔ بِسْمِ اللهِ الرَّحملِ الرَّحِيمِ۔
اللَّهُمَّ جَنِبْنَا الشَّيْطَانَ وَ جَنِبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقَتنَا۔ لِعن اے الله تعالی تو بھراگر بم كوشيطان سے بچا اور جواولا دہمیں عطا ہوا ہے بھی شیطان سے بچا۔ پھراگر عودت مرد كے درميان اى محبت سے لاكا پيدا ہونا مقدر ہوگيا (ليعن ممل قرار پاگيا) توشيطان اس لڑے كو بھی ضررتیں بہنا ہے گا'۔

''حضرت خزیمہ بن ثابت رظی ہے روایت ہے کہ حضور طال کے اللہ تعالی حضرت خزیمہ بن ثابت رظی ہے ہے ہوایت ہے کہ حضور طال کے اللہ تعالی حق بات (کے اظہار) ہے شرم ہیں فرما تاتم لوگ عورتوں کے بیجھے کے مقام میں صحبت نہ کرؤ'۔

4- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اَتَى رَجُلِ اَتَى رَجُلِ اَتَى رَجُلِ اَتَى رَجُلًا اللهِ اللهُ اللهُ

ر حصرت ابن عباس ظافیئانے کہا کہ حضور ملائیڈیم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس شخص کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گاجو مردیا عورت کے ساتھ اس کے بیچھے کے مقام میں صحبت کرے'۔

5- عَنْ آبِي هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلْكُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ آتَى إِمْوَاتَهُ فِي 5- عَنْ آبِي هُويُّا مُلَا اللّهِ مَلْكُونٌ مَنْ آتَى إِمْوَاتَهُ فِي دُرُوهَا لَهُ اللّهِ مَلْكُونٌ مَنْ آتَى إِمْوَاتَهُ فِي اللّهِ مَلْكُونٌ مَنْ آتَى إِمْوَاتَهُ فِي

" حضرت ابو ہریرہ طالغیئے نے کہا کہ حضور ملائلیا ہے فرمایا کہ جوشخص اپنی بیوی سے اس کے پیچھے کے مقام میں صحبت کرے وہ ملعون ہے'۔

## ويصاحا تزنبين

1- عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِي مَلْكُ فَالَ الْمَرْأَةُ عَوْزَةً فَافَا خَرَجَتُ

اِستشرفها الشيطان (زندى)

' حضرت ابن مسعود ر النيئة سے روایت ہے کہ حضور طالقیدہ منے فر مایا کہ عورت عورت میں مسعود ر النیئی سے دوایت ہے کہ حضور طالقیدہ میں رکھنے کی چیز ہے جب وہ باہر تکلتی ہے تو شیطان اس عورت کو گھورتا ہے بعنی کردہ بیں رکھنے کی چیز ہے جب وہ باہر تکاتی ہے تو شیطان اس عورت کو کھنا شیطانی کام ہے'۔

2- عَنْ أُمِّ سَلْمَةَ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَيْمُونَةُ إِذْ اَقْبَلَ إِبْنُ مَكُنُّومٍ فَذَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْحَتَجِمَا مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ مَكُنُّومٍ فَذَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْحَتَجِمَا مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْحَدَى الْحَدَادُ ) اللهِ عَلَيْهِ اَفْعَمُهَا وَإِنْ اَنْتُمَا السَّتُمَا تَبْصِرَ انِهِ . (احم ، ترندى الإدادُ)

"دعفرت ام سلمه رالی نابینا صحابی) ابن ام مکتوم رالینی سامنے سے حضور سالینی فدمت میں حاضر تھی کہ (ایک نابینا صحابی) ابن ام مکتوم رالینی سامنے سے حضور سالینی کی دوہ کر لو خدمت میں آرہے ہے تھے تو سر کار سالینی کے این ام مکتوم دونوں سے ) فرمایا کہ پردہ کر لو خدمت میں آرہے ہے تھے تو سر کار سالین کے میں نے عرض کیا یارسول الله ملی ایکی اوہ نابینا ہو، نابینا ہو، نہیں ہیں دیکھ کی نابینا ہو، کہا تم انہیں ہیں دیکھ کی نابینا ہو، کہا تم انہیں ہیں دیکھ کی ابینا ہو، کہا تم انہیں ہیں دیکھوگئی۔

کینی مرد کیلئے جس طرح اجنبی عورت کود بکھنا نا جائز ہے اسی طرح عورت کیلئے بھی اجنبی مردکود بکھنا جائز نہیں

3- عَنُ جَوِيْرِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُ عَنْ نَظَرِ الْفِجَانَةِ فَاكُمُ وَاللّهِ عَلَيْكُ عَنْ نَظَرِ الْفِجَانَةِ فَاكُورُ اللّهِ عَلَيْكُ عَنْ نَظَرِ الْفِجَانَةِ فَاكُورُ إِنْ اللّهِ عَلَيْكُ عَنْ نَظَرِ الْفِجَانَةِ فَاكُورُ فِي اللّهِ عَلَيْكُ عَنْ نَظْرِ الْفِجَانَةِ فَاكُورُ فِي اللّهِ عَلَيْكُ مِنْ اللّهِ عَلَيْكُ مِنْ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ مِنْ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الل

'' حضرت بریدہ ڈالٹنٹ ہے کہا کہ خضور مٹاٹیکٹر نے حضرت علی ڈلٹٹئ سے فرمایا کہ اے علی! (اجنبی عورت پر)ایک نگاہ کے بعد دوسری نگاہ مت ڈالو کہ اچا تک پڑجانے والی پہلی نگاہ تمہارے لیےمعاف ہے دوبارہ دیکھناجائز ہیں''۔

5- عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيطان وَ اللهِ عَلَيْهِ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ الشَيطان إِذَا اَحَدُّكُمْ اَعْجَبَتُهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيُوا فِي عَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّما فِي نَفْسِه - (مسلم شريف) فَلْيَعْمِدُ إلى امْرَاتِهِ فَلْيُوا فِي عَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّما فِي نَفْسِه - (مسلم شريف) نَحْرت جابر شَالِيَّةُ فَي عَلَى كَرَصورت منظان كى صورت ميل آكي آتى ہے اور شيطان كى شكل ميں چيچے جاتى ہے جبتم ميں سے كى كوغير عورت اچھى معلوم ہوتو پھراس كا خيال دل ميں جم جائے تو وہ اپنى بيوى كے پاس چلا جائے اور اس سے جم بسترى كر لے اس ليے كه اليا كرنا اس كول كے شہوانى خيال كودور كردے گائے۔

# اجنبى عورت كے ساتھ تنہائی

1- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهَ يَبِيتَنَّ رَحُلُ عِنْدُ إِمْراَةٍ ثِيبَةٍ إِلَّا اَنْ تَكُونَ ذَلِكَ اَوْ ذَا مَحْرَم - (سلم شريف)
د حضرت جابر والتَّيْزُ نَهُ كَهَا كه حضور اللَّيْرَةِ إِنْ فَلْ مَرْدَار! كُولَى مردكى قَيْبِه لِيحَنِ مَا الله عَرْدار! كُولَى مردكى قَيْبِه لِيحَنِ مَا وَصَرِيا تَوْ مَا وَلَى عَرْدَار اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

2- عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْظِهِ لَا يَخُلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثُهَا الشَّيْظنُ ـ (تنر)

''حضرت عمر رہائی سے روایت ہے کہ حضور میں نیکے اسے فرمایا کہ کوئی مرد کسی اجنبی عورت کمی اجنبی عورت کیسا تھ تنہائی میں نہیں جمع ہوتالیکن اس حال میں کہ وہاں دو کے علاوہ تیسرا شیطان بھی ہوتا ہے'۔

3- عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلْكُ إِنَّاكُمْ وَالدُّحُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنُ الْالْفَصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَفَرَأَيْتَ الْحَمُو قَالَ الْحَمُواُ

الْمُوت ـ (ملم)

"حضرت عقبہ عامر والنظر النظر النظر

4- عَنْ انْسِ اَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ كَانَ مَعَ إِحُدَى نِسَائِهِ فَمَرَّبِهِ رَجُلُّ فَدَعَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَلَّ الْكُنْ مَنْ كُنْتُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَلَّ الشَّيْطُنَ اظْنَدُتُ بِهِ فَلَمُ اكُنْ اَظُنَّ بِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّ الشَّيْطُنَ اظْنَدُتُ بِهِ فَلَمُ اكُنْ اَظُنَّ بِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّ الشَّيْطُنَ يَجُرِئُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَجُرَى الدَّهُ (ملم)

" معرات الس و النيز كراحضور النيز كراحضور النيز كم ايك بيوى كهمراه تصابت على ايك فيوى كهمراه تصابت على ايك في الكرخر ما يا المعنى السن لي على ايك في الكرخر ما يا المعنى المركب يورت ميرى فلال بيوى ہے۔ وہ خص بولا يارسول الله النيز كم الجب ميں كسى اور كے ساتھ بدگمانی نہيں كرتا تو معاذ الله آپ كالتيز كم كے ساتھ بدگمانی كروں گا۔ سركار اقد س من النيز كم في الله الله الله الله كالتيز كروں گا۔ سركار اقد س من اليول ميں دوڑتا پھرتا ہے اس ليے بيانديشہ كھ بعيد نہيں كدوہ تير دل ميں وسوسہ ذال دے كدرسول خدا ايك اجنبي عورت كے ساتھ ہيں '۔

### زناءلواطت

1- عَنْ اَبِى هُرِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتِ ۖ لَا يَزُنِى الزَّانِى حِيْنَ يَزْنِى وَهُوَ مُوْمِنْ لِهِ (بَخَارَى شَرِيفِ) وَهُوَ مُوْمِنْ لِهِ (بَخَارَى شَرِيفِ)

" معرس الوہريه وظائمة نے كہا كه صور مَاللَّهُ اللهِ عَلَى اللهِ مَا ياكه زناكر نے والاجس وقت زناكرتا ہے (اس وقت) مون أيس رہتا يعنى مون كى صفات سے محروم ہوجا تا ہے "۔

2 - عَنْ عَمَرٍ و بُنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْظِيْمَ يَقُولُ مَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الرَّشَا إِلَّا اَحِنُهُ وَ بِالسَّنَةِ وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الرَّشَا إِلَّا اَحِنُهُ فِي بِالسَّنَةِ وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الرَّشَا إِلَّا اَحِنْهُ وَ بِالسَّنَةِ وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَتَظْهَرُ فِيهِمُ الرَّشَا إِلَّا اَحِنْهُ وَ بِالسَّنَةِ وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَتَظْهَرُ فِيهِمُ الرَّشَا إِلَّا الْمِنْ الْمَا الْآلَا

أُخِذُو بِالرَّعْبِ (احرمشكوة)

" حضرت عمر بن العاص و الني نظر في كما كه بيل في حضور الني المورا ته بوئ سناكه جس قوم بيس زنا بيل جا تا ہے وہ قوم قط سالى بيس ضرور ببتلاكى جاتى ہے اور جس قوم بيس رشوت عام ہوجاتى ہے وہ (اپنے وشن كے) خوف و ہرائى بيس ببتلار ہتى ہے "۔

3 حَنْ جَابِر اَنَّ رَجُلًا زَنَى بِاَمِراً قِ فَامَرَ بِهِ النّبِي عَلَيْنَ فَهُ عَلِدَ الْحَدُّدُمُ الْحَبِر اَنَّ مُحْصِنَ فَامَرَ بِهِ فَرْجِمَ۔ (ابوداؤر)

'' حضرت جابر شائین سے روایت ہے کہ ایک مرد نے ایک عورت سے زنا کیا تو حضور منائین کے اسے وقت کے تو حضور منائین کے اسے کوڑے لگوائے پھر خبر دی گئی وہ محصن (بعنی شادی شدہ) ہے تو حضور منائین کے اسے سنگسار کرا دیا بعنی لوگوں نے بیھروں سے مار مار کو ہلاک کر دیا''۔ منائلہ میں دوروں یہ دوروں یہ دوروں میں بہت میں میں دوروں یہ دوروں میں بہت میں میں بہت میں میں بہت میں میں بہت میں بہ

4- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ مَنُ وَجَدُ تُمُوْهُ يَعُمِلُ عَمَلَ قُومٍ لُو عَمَلَ قَوْمٍ لُو مِلْ فَاقْتُلُو الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ لَا زَنْدَى) قَوْمٍ لُو طِ فَاقْتُلُو الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ لَا زَنْدَى)

'' حضرت ابن عباس مُلِيَّةُ مِنائِدَ كَهَا كَهُ حَضُورِ مَلَّا لِلْهِ أَلِيْ اللَّهِ مِن عَلَى اللَّهُ مِن اللَّ لوط عَلَيْلِيلًا كَى قوم كاعمل كرتے ہوئے پاؤنو فاعل اور مفعول دونوں كونل كردو''۔

5- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَآبِى هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ اَلَيْهِ اَلْكِهِ قَالَ مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ عَمِلَ عَمَلَ فَوْمِ لُولًا رَوَاةً رَزِيْن وَفِى رَوَايَةٍ لَـةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ عَلِيًّا آخُرَقَهُمَا وَآبَا بَكُرٍ هَدَمَ عَلَيْهِمَا حَائِظًا۔

"خضرت ابن عباس وابو ہر برہ و من النظم سے روایت ہے کہ حضور مالی تی آئے۔ فرمایا کہ جو شخص قوم لوط کاعمل کرے وہ ملعون ہے۔ (رزین) اور انہیں کی ایک روایت میں ہے حضرت ابن عباس والنظم سے ہے کہ حضرت علی والنظم نے نے والے اور کرانے والے دونوں بران میاس والنظم سے ہے کہ حضرت علی والنظم نے ان دونوں بردیوار کرائے والے دونوں کوجلا دیا اور حضرت ابو بکر صدیق والنظم نے ان دونوں بردیوار کرادی "۔

#### انتتاه:

1- بہاں اگر حکومت اسلامی ہوتی تو زانی کو موہ ۱ کوڑے مارے جاتے یا سنگسار کیا جاتا بعنی اس قدر پھر مارا جاتا کہ وہ مرجاتا مگراس حال میں زانی اور زانیہ کے لیے بیٹھم ہے کہ سلمان ان کا بورے طور پر بائرکاٹ کریں ان کے ساتھ کھانا بینا ، اٹھنا بیٹھنا ، سلام و کلام اور ہر شم کے اسلامی تعلقات ختم کر دیں تو تا وقتیکہ توبہ کر کے وہ اپنے گناہ ہے باز نہ آجا کیں۔اگر مسلمان ایسانہیں کریں گے تو وہ بھی گنہ گار ہوں گے''۔

2- لواطت کرنے والے جسمانی طور پر بھی سخت سزا کے مستحق ہیں کہ حضرت علی رہائیؤ نے انہیں جلا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رہائیؤ نے ان پر دیوار گرا دی اور ایک روایت کے مطابق حضور مائیڈ کے ان کر دو۔اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فعل نہایت خبیث ہے بلکہ زنا ہے کہ یہ مجل برتر ہے۔

زمانهٔ موجودہ میں لواطت کرنے والے اور کرانے والے کے متعلق ریھم ہے کہ مسلمان ان سے پورے طور پر قطع تعلق کریں اور اس خبیث فعل سے باز آجانے کے لیے ان پراپنی طاقت بھر اتی تختی کریں کہ وہ اپنے اس گندے خلاف فطرت فعل سے باز آجا کیں اگر مسلمان اپنی غفلت سے کام لے کرخاموثی اختیار کریں گےتو گندگار ہوں گے۔



## كتاب الطلاق

2- عَنْ ثُوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهَا وَاللهِ عَلَيْهِا وَاللّهِ عَلَيْهِا وَاللّهِ عَلَيْهِا وَاللّهُ عَلَيْهِا وَاللّهُ عَلَيْهِا وَاللّهُ عَلَيْهِا وَاللّهِ عَلَيْهِا وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِا وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِا وَاللّهُ عَلَيْهِا وَاللّهُ عَلَيْهِا وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِا وَاللّهُ عَلَيْهِا وَاللّهُ عَلَيْهِا وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِا وَاللّهُ عَلَيْهِا وَاللّهُ عَلَيْهِا وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِا وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُا عَلَا عَلْمُ عَلَيْهِا وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَى مَا عَلَا مُعَلّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَا عَلَا عَلّمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَ

کے شوہر سے طلاق مائے اس پر جنت کی خوشبوحرام ہے'۔

3- عَنْ مُحُمُوْدِ بِنُ لَبِيدٍ قَالَ أُخِبِرَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ عَنْ رَجُلِ طَلَقَ إِمْرَأَتَهُ ثَلَّتَ تَطُلِيُقَاتٍ جَمِيْعًا فَقَامَ غُضْبَانُ ثُمَّ قَالَ آيُلُعَبُ بِكِتَابِ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ وَأَنَا بَيْنَ اَظُهُرِ كُمْ۔ (نَالَ)

'' حضرت محمود بن لبید را النین نے فرمایا کہ حضور مالیا کی کونبردی گئی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو نین طلاقیں اسلمی دی ہیں۔ بیہ سنتے ہی حضور مالیا نین طلاقیں اسلمی دی ہیں۔ بیہ سنتے ہی حضور مالیا نیا خصب ناک ہوکر کھڑے ہوگئے بھر فرمایا کہ اللہ نتالی کی کتاب کے ساتھ کھیل کیا جاتا ہے حالانکہ میں تمہارے اندر موجود ہوں'۔

4- عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ جَاءَ تُ إِمُراَّةُ رِفَاعَةَ الْقَرُظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَتُ اِبْنَى كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَقَنِى فَبَثَ طَلَاقِى فَتَزَوَّجُتُ بَعُدَةً فَقَالَتُ اِبِّى كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَقَنِى فَبَثَ طَلَاقِى فَتَزَوَّجُتُ بَعُدَةً وَقَالَ اللهِ عَنْدَ الرَّحِمُ اللهِ عَنْدَ الرَّعِيلِ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ النَّوْبِ فَقَالَ اتَرِيدِينَ الزَّبِيرِ (1) وَمَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدُبَةِ التَّوْبِ فَقَالَ اتَرِيدِينَ الزَّبِيرِ إِنَّ وَمَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدُبَةِ التَّوْبِ فَقَالَ اتَرِيدِينَ الرَّعْمِ اللهُ وَمَا مَعَهُ إِلَا مِثْلُ هُدُبَةِ التَّوْبِ فَقَالَ اللهُ وَمَا مَعَهُ اللهِ مِثْلُ هُدُبَةِ التَّوْبِ فَقَالَ اللهُ وَمُعَلِيدًا وَمَا مَعَهُ اللهُ مَثْلُ هُدُبَةِ التَّوْبِ فَقَالَ اللهُ وَمُنْ اللهُ مَثْلُ هُدُبَةِ النَّوْبِ فَقَالَ اللهُ ا

<sup>-</sup> بقتح الزاء المنقوطته وكسر لابء الموحدة على وزن الامير-١١منه

" حضرت عائشہ وہ ایک فرمایا کہ رفاعہ قرظی کی بیوی نے حضور سائی ہے کہ خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ میں رفاعہ کے پاس تھی تو انہوں نے مجھے طلاق دی پھر میری طلاق قطعی کر دی لیعنی مجھے تین طلاقیں دے دیں۔اس کے بعد میں نے عبد الرحمٰن بن زبیر سے نکاح کرلیا اور نہیں ہے ان کا (عضو) مگر کپڑے کے دامن کی طرح نرم (لیعنی وہ ہمیستری کی قدرت نہیں رکھتے) تو حضور کا ہی ہے فرمایا کہ تم طرح نرم (لیعنی وہ ہمیستری کی قدرت نہیں رکھتے) تو حضور کا ہاں، حضور کا ہی ہے ان کو اس وقت تک ان کی طرف لوٹ کر رفاعہ کے پاس جانا جا ہتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہاں، حضور کا ہی ہے کہ کہ تم اس وقت تک ان کی طرف لوٹ کر نہیں جا سے ہو جب تک کہ تم اس وقت تک ان کی طرف لوٹ کر نہیں جا سے ہو جب تک کہ تم عبد الرحمٰن سے اور وہ تم سے جنسی حظ نہ حاصل کر لیں '۔

#### انتباه

1- طلاق کی تین شمیں ہے۔رجتی، بائن اور مغلظہ۔طلاق رجتی کا مطلب ہے کہ شوہر عدت کے اندر رجعت کرسکتا ہے خواہ عورت راضی ہویا نہ ہو۔ اور بعد عدت عورت کی مرضی سے نکاح کرسکتا ہے۔ حلالہ کی ضرورت نہیں۔ اور طلاق بائن کا مطلب ہے کہ عورت کی مرضی سے شوہر عدت کے اندر نکاح کرسکتا ہے اور عدت کے بعد بھی حلالہ کی ضرورت نہیں۔ اور طلاق مخلظہ کا مطلب ہے ہے کہ عورت بغیر حلالہ شوہراول کے لیے ضرورت نہیں۔ اور طلاق مخلظہ کا مطلب ہے ہے کہ عورت بغیر حلالہ شوہراول کے لیے جائز نہ ہوگی (2)۔

2- طلالہ کی صورت ہیہ ہے کہ اگر عورت مدخولہ ہے تو عدت پوری ہونے کے بعد دوسرے سے نکاح کرے اور بید دوسر اشوہرائی سے وطی بھی کرے اب دوسر سے شوہر کی موت یا طلاق کے بعد عدت پوری ہونے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ اوراگر مدخولہ نہیں ہے تو پہلے شوہر کے طلاق دینے کے فوراً بعد دوسر سے سے نکاح کر سکتی ہے اس مہمیں ہے تو پہلے شوہر کے طلاق دینے کے فوراً بعد دوسر سے سے نکاح کر سکتی ہے اس میں کہنے کر مذخولہ کے لیے عدت نہیں۔ (عالمگیری، بہار شریعت دغیرہ)

صدیت شریف میں طلالہ کرنے پرجولعنت آئی ہے اس کا مطلب بیہ ہے کہ ایجاب وقبول میں طلالہ کی شرط لگائی جائے۔اور اگر ایجاب وقبول میں حلالہ کی شرط نہ لگائی جائے تو کوئی

2- رجعی بائن اورطلاق مغلظه کی صورتیس بهارشر بعت وغیره مصعلوم کریں۔۱۲مته

قباحت نہیں بلکہ اگر بھلائی کی نیت ہوتو مستحق اجر ہے در مختار دالمحتار صفحہ ۵۵۹ جلد ۲ میں ہے۔
لعن المحلل و المحلل له بشرط التحلیل کتزوجتك علی ان احللك۔ اما
اذا اضمر ذلك لا يكره و كان الرجل مَاجودا القصد الاصلاح يعنی طلاله
کرنے والے اور حلالہ کرانے والے پراس صورت میں لعنت کی گئ ہے کہ جب ایجاب و
قبول میں حلالہ کی شرط لگائی جائے مثلاً مردعورت سے یوں کے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا
اس بات پر کہ تو شوہرا قبل کیلئے حلال ہوجائے۔ کیکن اگر حلالہ کی نیت دل میں ہو(۱) تو اس
میں کوئی قباحت و کراہت نہیں بلکہ اگراصلاح کی نیت سے ہوتو موجب اجر ہے۔

- 3- طلاق دیناجائز ہے کین بغیر وجہ شرعی ممنوع ہے۔
- 4- وجہ تشری ہوتو طلاق دینامباح ہے بلکہ اگرعورت شو ہرکو یا دوسروں کو تکلیف دیتی ہو یا نماز نہ پڑھتی ہوتو طلاق دینامستحب ہے۔
- 5- اگرشو ہرنا مرد ہے یا اس پرکسی نے جاد وکر دیا ہو کہ ہمیستری نہیں کریا تا اوراس کے از الہ کی بھی کوئی صورت نظر نہیں آتی تو ان صورتوں میں طلاق دینا واجب ہے اگر طلاق نہیں دے گاتو گذگار ہوگا۔ (بہار شریعت بحوالہ در مخاروغیرہ)

#### عارمك

1- عَنُ الْمِسُورِ بُنِ مَنْحُرَمَةَ اَنَّ سُبَيْعَةَ الْاسْلَمِيَّه نَفِسَتُ بَعْدَ وَقَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَجَاءَ تِ النَّبِيِّ مُلْكِلَةٍ فَاسْتَاذَنَتُهُ أَنْ تَنْكِئَحَ فَاذَنَ لَهَا فَنَكَحَتُ ـ بِلَيَالٍ فَجَاءَ تِ النَّبِيِّ مُلْكِلَةٍ فَاسْتَاذَنَتُهُ أَنْ تَنْكِئَحَ فَاذَنَ لَهَا فَنَكَحَتُ ـ (بنارى ثريف)

" حضرت مسورین مخر مدسے روایت ہے کہ سبیعہ اسلمیہ کوشو ہر کے انتقال کے پیچھ عرصہ بعد بچہ تولد ہوا تو حضور سالٹی کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور نکاح کی اجازت طلب کی ۔حضور سالٹی کی ان کواجازت دے دی توانہوں نے نکاح کرلیا"۔ معلوم ہوکہ بیوہ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے جیسا کہ بیٹنے عبدالحق محدث وہلوی رحمۃ اللہ علیہ ای حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ عدت حامل وضع حمل سبت (افعۃ اللمعات جلد اسفی ۱۸۸)

اورا بیجاب وقبول میں حلالہ کی شرط کا ذکر شدآ ہے۔

اور بیوہ اگر حاملہ نہ ہوتو اس کی عدت جا رمہینہ دس دن ہے۔جیسا کہ اللہ نتحالیٰ کا فر مان شان ہے

وَالَّذِيْنَ يُتُوفِّنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ آزُواجًا يَّتَرَبَّصُنَ بِٱنْفُسِهِنَّ آرْبَعَةَ ٱشْهُرُوَّعَشُرًا۔ (سرة بقره آيت٢٣٣)

''تم میں جومریں اور بیبیال چھوڑیں وہ جارمہینے دس دن اپنے آپ کورو کے رہیں''۔ (ترجمہ کنزالایمان)

اورطلاق والىعورت اگرحامله ہوتواس كى عدت بھى وضع حمل ہے جبيہا كەقر آن مجيد ميں

وَاُولَا تُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعُنَ حَمْلَهُنَّ ـ (سورہ الطلاق آیت 5)
''اور حمل والول کی میعادیہ ہے کہ وہ اپنا حمل بیدا کر لیں''۔ (ترجمہ کنزالایمان)
اور طلاق والی مدخولہ عورت اگر آئمہ لیعنی پجین سمالہ یا نابالغہ ہوتو اس کی عدت تین ماہ ہے جیسا کہ قر آن مجید میں ہے:

وَالْمِنِي يَئِسُنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِسَآئِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلْثَةُ أَشْهُرٍ ـ (سرواطلاق آیت ۵)

''اورتم ہماری عورتوں میں جنہیں حیض کی امید ندر ہی اگر تمہیں سیکھ شک ہوتو ان کی عدت تین مہینے ہے'۔ (ترجمہ کنرالا بمان)

اورطلاق والی مدخولہ عورت اگر حاملہ نابالغہ یا پیچپن سالہ نہ ہولیعن حیض والی ہوتو اس کی عدت تین حیض ہے۔خواہ تین حیض تین ماہ یا تین سال یا اس سے زیادہ میں آئیں۔
کما قال الله تعالیٰ و المُطَلَّقاتُ یَتَو بَصْنَ بِاَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ۔
اورطلاق والی غیر مدخولہ عورت کے لیے کوئی عدت نہیں۔

جیما کہ قرآن مجید میں ہے:

إِذَا نَكَحُتُمُ الْمُوْمِنِيِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُ فَنَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُو هُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ - (موره الاحزاب آيت ٢٩) ''اے ایمان والوجب تم مسلمان عورتوں ہے نکاح کرو پھرانہیں بے ہاتھ لگائے حچوڑ دوتو تمہارے لیے بچھ عدت نہیں۔ (ترجمہ کنزالایمان)

اننتاه

عوام میں جومشہور ہے کہ طلاق والی عورت کی عدت تین مہینہ تیرہ دن ہےتو یہ بالکل غلط ہےاور بے بنیا دہے جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں۔

حلال اورحرام جانور

أَن جَابِرٍ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ يَعْنِى يَوْمَ خَيْبَرَ الْحُمُرَ الْأُنسِيَّةَ
 وَلُحُومٌ الْبِغَالِ وَكُلَّ ذِى نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ وَكُلَّ ذِى مِخْلَبٍ مِّنَ السِّبَاعِ وَكُلَّ ذِى مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ (رَبْنَ)
 الطَّيْر (رَبْنَ)

'' حضرت جابر دلی نفیهٔ نے کہا کہ رسول کریم ملی نیکھ کے گھریلو گدھوں، خچروں، درندوں اور بنجہ سے شکار کرنے والے پرندوں کے گوشت کو خیبر کے دن حرام قرار دیا''۔

- 3- عَنْ آبِی مُوْسلی قَالَ رَآیُتُ رَسُولَ اللهِ غَلَیْتِهُ یَا کُلُ لَحْمَ الدَّجَاجِ۔ 3- عَنْ آبِی مُوْسلی قَالَ رَآیُتُ رَسُولَ اللهِ غَلَیْتِهُ یَا کُلُ لَحْمَ الدَّجَاجِ۔ (خاری مسلم)

" حضرت ابوموی رظافین سنے فرمایا کہ میں نے رسول کریم منگافیا کو مرغ کا گوشت تناول فرماتے ہوئے دیکھاہے'۔

4- عَنْ آبِی قَتَادَةَ آنَّهُ رَای حِمَارًا وَحُشِیّا فَعَقَرَهُ فَقَالَ النَّبِی مُلْتِلَهُ هَلُ مَعَنَا رِجُلُهُ فَاَحَدَهَا فَا كَلَهَا (بَنَارَی مِهُمُ) مَعَکُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَیْءٌ قَالَ مَعَنَا رِجُلُهُ فَاحَدَهَا فَا كَلَهَا (بَنَارَی مِهُمُ) مَعَکُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَیْءٌ قَالَ مَعَنَا رِجُلُهُ فَاحَدَهَا فَا كَلَهَا (بَنَارَی مِهُمُ) مَعْرَب ابوقاده بِنَانَعُ سے روایت ہے کہ انہوں نے نیل گائے کو دیکھا تو شکار کیا تحصر اقدی مُنْ اللّی مُنْ اللّه مِنْ اللّه مُنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن

عرض کیا،اس کی ران ہے،حضور منگانیکی اس کو قبول فر مایا اور کھایا"۔

5- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ الْحِالَةِ الْمَانِ الْمُعَنَّانِ الْمُعَنَّانِ الْمُعَنِّانِ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّلِ الْمُعَالِ (احمر، ابن الجريطة) المُعرِطة والمُعرَّ الله المعرفي الله المعرفة الله المعرفة المعرفة

6- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتِ مَا اَلْقَاهُ الْبَحْرُ وَجَزَرَ عَنْهُ الْمَاءُ فَكُلُوهُ وَمَا مَاتَ فِيْهِ وَطَفَا فَلَا تَأْكُلُو هُ (ابن داوَد، ابن لج)

'' حضرت جابر رطائنی نے کہا کہ رسول کریم منائنی آم نے فرمایا کہ دریانے جس مجھلی کو باہر پھینک دیااس کو کھا وَادر جو یانی میں تیرنے لگے اسے نہ کھا وُ'۔

عل ایسی هرویره ان رسول الله السیم قال من قتل و زعا فی اول ضربیة کُوبَتُ لَهٔ مِانَهٔ حَبِسَنَةِ التَّانِيةِ دُونَ ذَلِكُ وَفِی التَّالِیَةِ دُونَ ذَلِكَ (ملم شریف) محترت ابو بریره و التَّانِیَة مُون ایس که رسول کریم عَلِیَّانِیَام نے فرمایا که جو گرگٹ یا چھکا کو بہلی ضرب میں مارے۔ اس کے نامہ اعمال میں سونییاں کھی جاتی ہیں اور دوسری میں اس سے کم اور تیسری میں اس سے بھی کم'۔

اغتاه

1- غراب الابقع لينى وه كواجوم واركها تا بيرام بدر مخاريس بـ لا يحل الغراب الابقع المنتي وه كواجوم واركها تا بيرام برمخاريس بـ لا يحل الغراب الابقع الذي يها كل الجيف انه ملحق بالخبائث واومهوكا كديدورك

طرح کاایک جانورہوتا ہے حلال ہے

2- مچھلی کے علاہ پانی کے سب جانور حرام ہیں جیسے کچھوا ،مگر مجھے وغیرہ۔

3- جھینگا کے مجھنی ہونے میں اختلاف ہے لہذا اس سے بچنا بہتر ہے۔

4۔ پانی میں کوئی ایسی چیز ڈال دی کہ جس ہے مچھلی مرگئی اور بیمعلوم ہے کہ اس چیز کے ڈالنے سے مری ہے تو مچھلی حلال ہے۔

5- خرگش جو بلی کی طرح کا ایک تیز رفتار جانور ہوتا ہے طال ہے۔ ہدایہ صفحہ ۳۲۵ میں ہے۔ لاب الدرنب لان النبی علیاتی اکل خین اهدی الیه مشویا وامر اصحابه رسول الله رضی الله عنهم بالا کل منه

### شكاراورذبح

1- عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِم قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ الْكَالَةُ الْكَالَةُ الْكَالَةُ الْكَالَةُ اللَّهِ اللَّهِ الْكَالَةُ الْكَالَةُ الْكَالَةُ الْكَالَةُ الْكَالَةُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ الللِّهُ اللَّهُ الللْمُلِلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلُولُولُولُولُولُولُولُول

'' حصرت عدی بن حاتم طالعیٰ نے کہا کہ میں نے عرض کیایا رسول اللہ منافیہ ہے گا کیا خیال ہے؟ اگر ہم میں ہے کسی کوشکار مل جائے اور اس کے پاس چیمری شہوتو کیا وہ پھر اور لائفی کی تھیجی ہے اس کو ذرئح کرسکتا ہے؟ حضور منافیہ ہے فر مایا اللہ کا نام لے کرجس چیز سے جا ہوخون بہا دو۔ ذرئح ہونے کاحق ادا ہو جائے گا''۔

2- عَنْ عَدِي بُنِ حَاتِهِ أَنَّ النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّالَةُ قَالَ مَا عَلَمْتَ مِنْ كُلُبِ أَوْ بَازِئُمَّ أَلْسُلُكُ عَلَيْكَ قُلْتُ وَإِنْ قَتُلُ قَالُ إِذَا السَّمَ اللَّهِ فَكُلُ مِنَا أَمْسَكُ عَلَيْكَ قُلْتُ وَإِنْ قَتُلُ قَالُ إِذَا قَتَلَهُ وَ لَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّهَا أَمْسَكَهُ عَلَيْكَ - (ابرداوَد مِظَوَة)

'' حضرت عدی بن حاتم را الله است روایت ہے کہ نبی کریم علیظ الیا ہے۔ فرمایا کہ جس کے یا بازکوتم نے سکھایا ہواور پھر اللہ تعالیٰ کا نام لے کراس کوشکار پر چھوڑ دوتو جس جانور کو وہ تنہارے لئے پکڑر کھے (اور خود نہ کھائے) تواس کوتم کھا لو۔ میں نے جانور کو وہ تنہارے لئے پکڑر کھے (اور خود نہ کھائے) تواس کوتم کھا لو۔ میں نے

عرض کیا اگر چہوہ شکار کو مار ڈالے۔حضور سنگار کے نے فرمایا جب وہ شکار کو مار ڈالے اور وہ خوداس میں سے بچھونہ کھائے توشکار کواس نے تیرے لئے بکڑر کھاہے'۔

حفاظت یا شکار کرنے یا کھیت کی نگہبانی کے مقاصد کے علاوہ صرف شوق کیلئے کتا یا لے تو روزانہ ایک قیراط کی مقداراس کا نواب کم ہوگا''۔

4- عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمَدِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلَى مَنْ قَتَلَمُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَالَمَ اللّهُ عَنْ قَتْلِمْ قِيلٌ يَا رَسُولَ اللهِ مَا حَقُهَا عَلْ اللهِ مَا حَقُهَا قَالَ أَنْ يَذْبَحَهَا فَيَا كُلُهِ مَا حَقُها قَالَ أَنْ يَذْبَحَهَا فَيَا كُلُها وَ لَا يَقْطَعُ رَاسَهَا فَيَرْمِي بِهِدَ (احْدَرُنَا لَى مِصَّاوَة)

'' حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص والتھ اسے روایت ہے کہ حضور علیقہ النہ النہ اللہ نے فر مایا کہ جو محض چڑیا یا اس سے بڑے پرندے کو ناحق مارے تو خدائے تعالی اس کے متعلق بھی ماز پرس کرے گا۔عرض کیا یا رسول اللہ مالیقی آئے اپرندوں کا کیاحق ہے فر مایا انہیں ذرج کرے تو کھائے نہیں کہ مرکاٹ کر بھینک دے'۔

5- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هُنَا أَقُوامًا حَدِيثٌ عَهْدَهُمُ بِشِرُكِ يَاتُونَنَا بِلَحْمَانِ لَا نَدْرِي آيِنَ كُرُونَ اسْمِ اللهِ عَلَيْهَا آمُ لَا قَالَ أَذْكُرُوا أَنْتُمُ إِسْمَ اللهِ وَ كُلُولُ ( بَعَارِي)

" حضرت عائشہ والفریخ اینے فرمایا کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول الله طالقید این ہماں کچھ قومیں رہتی ہیں جن کے شرک کا زمانہ بہت قریب ہے (یعنی نومسلم ہیں) وہ لوگ ہمارے یا ہی گوشت لاتے ہیں اور ہم نہیں جانے کہ ذرئے کرتے وفت وہ خدائے ہمارے یا ہی گوشت لاتے ہیں اور ہم نہیں جانے کہ ذرئے کرتے وفت وہ خدائے تعالیٰ کا نام لیتے ہیں یا نہیں ۔ حضور مالینے فرمایا کہم سم اللہ کہواور کھاؤ'۔

6- عَنْ شَكَّادِ بِنَ أُوسَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ إِذَا ذَبِ حَتْمَ فَأَحْسِنُوا النَّابِ وَ وَ وَ وَرُونَ مَرَوْنَ مَرْرُونَ مَرْدُورُ مِنْ وَهُو دُرُورِ اللَّهِ النِّيْ قَالَ إِذَا ذَبِ حَتْمَ فَأَحْسِنُوا النَّابِ وَ وَرُورِ اللَّهِ النَّابِ وَكُورَ وَرُورِ وَرُورِ وَرُورِ وَرُورِ وَمُرْدِ وَرُورِ وَرُورِ وَرُورِ وَرُورِ وَمُرْدِ وَمُرْدِ وَمُرْدِ وَرُورِ وَمُرْدِي وَمُعْرَبُهُ وَلَيْرَحُ ذَبِي حَتَهُ (ملم) '' حضرت شداد بن اوس طالنظ سے روایت ہے کہ رسول کریم مانی تیکا منے فر مایا کہ جب (جانور) ذریح کرنا جا ہوتو ٹھیک طرح سے ذریح کرو۔ اپنی چھری کو تیز کرلواور ذبیجہ کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔

#### اغتباه

- 1- ذرنے میں جاررگیں کائی جاتی ہیں۔ حلقوم جس میں سانس آتی جاتی ہے۔ مری جس سے کھانا پانی اثر تاہے۔ ان دونوں کے اغل بغل دور گیں ہوتی ہیں جن میں خون کی روانی ہوتی ہے ان کوود جین کہتے ہیں۔
  - 2- چاررگوں میں ہے تین کٹ گئیں یا ہرا یک کا اکثر حصہ کٹ گیا تو ذبیحہ حلال ہے۔
    - 3- مشرک اور وہانی ،مربد ، دہر ہیہ نیچری کا ذبیجہ ترام ومر دار ہے۔
- 4- ہندونے کہا کہ بیمسلمان کا ذبیحہ ہے تو اس کا کھانا جائز نہیں۔ اور اگریہ کہا کہ میں مسلمان سے خرید کرلایا ہوں تو اس کا کھانا جائز ہے۔ درمختار میں ہے۔اصلہ ان خبر الکافر مقبول بالاجماع فی المعاملات لا فی الدیانات
- 5- ذی کرنے میں قصدا بسم اللہ اللہ اکبرنہ کہا تو جانور حرام ہے اور بھول کر ابیا ہوا تو حلال ہے۔ (بدایہ جلد م مفدہ ۱۳ مبرار شریعت)
- 6- ال طرح ذریح کرنا کہ چھری حرام مغز تک پہنچ جائے یا سر کٹ کر جدا ہوجائے مکروہ ہے۔
   مگروہ ذبیحہ کھایا جائے گالیعنی کرا ہت اس فعل میں ہے نہ کہ ذبیحہ میں۔ (ہدایہ بہارٹریعت)
   7- مکری اور بھینس وغیرہ میں بائیس ۲۲ چیزیں نا جائز ہیں۔ (۱) اوجھڑی (۲) آئنیں
- بکری اور بھینس وغیرہ میں باکیس ۲۲ چیزیں نا جائزیں۔ (۱) اوجھڑی (۲) آئیں (۳) مثانہ (۳) نصیے (۵) ذکر لیعنی علامت نر (۲) فرج لیعنی علامت مادہ (۷) پا خانہ کا مقام (۸) رگوں کا خون (۹) گوشت کا خون جو ذرئے کے بعد گوشت سے نکاتا ہے (۱۰) دل کا خون (۱۱) جگر کا خون (۱۲) طحال (۱۳) پیتہ (۱۲) پیت لیعنی وہ زرو پانی جو کہ پیتہ میں ہوتا ہے (۱۵) غدود (۱۲) حرام مغز (۱۷) گردن کے دو پیلھے جوشانوں تک کہ پیتہ میں ہوتا ہے (۱۵) غدود (۱۲) حرام مغز (۱۷) گردن کے دو پیلھے جوشانوں تک خوداس جانور کی منی مادہ میں پائی جائے یا خوداس جانور کی ہو (۲۰) وہ خون جورتم میں نطفہ جو این کی وہ شراع کی مادہ میں پائی جائے یا خوداس جانور کی ہو (۲۰) وہ خون جورتم میں نطفہ سے بنتا ہے (۲۱) وہ گوشت کا کاروا جو

رخم میں نطفہ سے بنما ہے جا ہے اعضا ہے ہوں یا نہ ہے ہوں (۲۲) بچہ تام الخلقت لیمی جورحم میں پوراجانور بن گیااور مردہ نکلایا ذرخ کے بغیر مرگیا۔

8- اولیائے کرام کی نذرونیاز کے جانور کا گوشت جائز ہے جبکہ بسسم اللّه الله اکبر کہر کر ذرخ کیا گیا ہوجیسا کہ فنیرات احمد یہ صفح ۲۲ پارہ دوم کی آیت کریمہ و ما اهل به لغیو اللّه کے تحت ہے۔ البقرة المنذورة للاولیاء کما هو الرسم فی زماننا حلال طیب لانه لم یذکر اسم غیر الله علیها وقت الذبح و ان کانوا ینذرونها له۔ طیب لانه لم یذکر اسم غیر الله علیها وقت الذبح و ان کانوا ینذرونها له۔ 9- شکاری جانورکا کیا ہوا شکار مندرجہ ذیل شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ اولی شکاری جانور مسلمان کا ہواور سکھایا ہوا ہو۔ دوم اس نے شکار کوزخم لگا کر مارا ہود ہوج کرنہ مارا ہو۔ سوم شکاری جانور بم الله الله اکبر کہ کر چھوڑا گیا ہو۔ چہارم اگر شکار کے مرنے سے سوم شکاری اس کے پاس پنچا تو اس نے بسم الله الله اکبر کہ کراسے ذرئے کیا ہو۔ ان شرطوں میں سے اگر کوئی شرط نہ پائی گئ تو جانور طلال نہ ہوگا۔ (نرائن انون ان

10- سکھائے ہوئے شکاری جانور کی پہچان ہے ہے کہ اگر شکار پر چھوڑا جائے تو حجب اسکھائے ہوئے اور شکار کے جوٹر کھے جائے اور شکار کئے ہوئے جانور کو مالک کیلئے چھوڑ رکھے اس بیاں سے پچھانہ کھائے۔ تفییر جلالین صفح ۹۳ میں ہے۔ علامتھا ان تستوسل اذا ارسلت و تتزجوا اذا زجرو تمسك الصيد و لا تاكل مند۔

11- بندوق یاغلیل کا کیا ہوا جانوراگر مرجائے تو حرام ہے۔ (ردالخار۔ بهار شریعت) اور فراوی قاضی خال میں ہے۔ لا یعل صید البندقة و المحجر ام۔

12-جوشکارشوقیر محض بغرض تفریح ہو، بندوق غلیل کا ہوخواہ مجھلی کا روزانہ ہوخواہ مجھی مجھی مطلقاً بالا تفاق حرام ہے۔ درمختار کتاب الصید میں ہے۔ ھو مباح الاللتلھی سے ما ھو «الظاھر۔

13- بعض لوگ مجھلیوں کے شکار میں زندہ مجھلی یا زندہ مینڈ کی کانٹے میں پرودیتے ہیں اور اس سے بڑی مجھلی بھنساتے ہیں ایسا کرنامنع ہے کہ اس سے جانورکوایذ ادینا ہے۔ اس طرح زندہ تھینسا (سیجوا) کانٹے میں پروکرشکارکرتے ہیں یہ بھی منع ہے۔ مرح زندہ تھینسا (سیجوا) کانٹے میں پروکرشکارکرتے ہیں یہ بھی منع ہے۔ 14- بعض لوگ قصاب کے پیشہ کو مکروہ سمجھتے ہیں حالانکہ اس کی کراہت کا قول کسی سے منقول نہیں۔(بہارشریعت بحالہ ردائخار)

# قرباني

1- عَنْ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ قَالَ قَالَ اَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا هذِهِ الْاَضَاحِيُّ قَالَ سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبُرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالُوا فَمَالَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ بِكُلِّ سَعُوةٍ حَسَنَةٌ قَالُوا فَالسَّلَامُ قَالُوا فَمَالَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ بِكُلِّ سَعُوةٍ مِنَ الصَّوْفِ حَسَنَةً (المرابى اللهِ قَالَ بِكُلِّ شَعُوةٍ مِنَ الصَّوفِ حَسَنَةً (الرابيلةِ قَالُوا اللهُ قَالَ بِكُلِّ شَعُوةً مِنَ الصَّوفِ حَسَنَةً (الرابيلةِ قَالَ بِكُلِّ شَعُوةً مِنَ الصَّوفِ حَسَنَةً (الرابيلةِ قَالَ بِكُلِّ شَعُولَةً مِنَ الصَّوفِ مَا يَعْلَيْنَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

2- عَنْ عَانِشَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَمِلَ ابْنُ ادَمَ مِنْ عَمَلِ يَوُمَ النَّحْرِ آحَبُ إلَى اللهِ مِنْ إِحْرَاقِ الدَّمِ وَ إِنَّهُ لَيَأْتِى يَوُمَ الْهَ مِنْ اللهِ مِنْ الحُرَاقِ الدَّمِ وَ إِنَّهُ لَيَأْتِى يَوُمَ النَّهِ مِنَ اللهِ مِمَّانِ الْقَيَامَةِ بِقُرُولُ نِهَا وَ اَشْعَارِهَا وَ اَظْلَلا فِهَا وَ إِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ الْقِيَامَةِ بِقُرُولُ نِهَا وَ اَشْعَارِهَا وَ اَظْلَلا فِهَا وَ إِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ انْ يَقْعَ بِالْآرُضِ ( رَمِن اللهِ بِمَانِيهِ )

" حضرت عائشہ ولی بنا نے کہا کہ رسول کریم علیہ اللہ انے فرمایا کہ قربانی کے ایام میں ابن آدم کا کوئی عمل خدائے تعالی کے نزدیک خون بہانے (بینی قربانی کرنے) سے زیادہ پیارانہیں۔اوروہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں،بالوں، کھر دن سے ساتھ آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدائے تعالی کے نزد یک مقام مُقبول پر بہنے جاتا ہے۔

3- عَنْ حَنَشِ قَالَ رَايُتُ عَلِيًّا يُضَبِّى بِكَبْشَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ مَا هَذَا فَقَالَ إِنَّ

رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْصَانِى اَنُ اُضَحِى عَنْهُ فَانَا اُضَحِى عَنْهُ (ابوداوَد)

و حضرت منش والنيئة نے فرمایا کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کودود نے ذریح کرتے ہوئے دیکھوں کرتے ہوئے دیکھا تو ہو جھا اید کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضور عَلَیْتَا اللہ اللہ اللہ عنوں کے مجھے وصیت فرمائی ہے کہ میں حضور مَالَّا اللہ اللہ کہ میں حضور مَالَّا اللہ اللہ کیا کروں تو میں (دوسرا دسیر حضور مَالَّا اللہ اللہ کیا کروں تو میں (دوسرا دنبہ حضور مَالَّا اللہ اللہ کیا کہ میں حضور مالی کے انب سے کہ میں حضور مالی کے انب سے اللہ اللہ کا کہ اللہ کہ میں حضور مالی کرد ہا ہوں '۔

4- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ وَجَدَ سَعَةً وَّلَمُ يُضَحِّ فَلَا يَقُرُ بَنَّ مُصَلَّانَا۔ (ابن اج)

'' حضرت ابو ہریرہ طالعیٰ نے کہا کہ حضور علینہ النہ اللہ اللہ جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہرگز نہ آئے''۔

5- عَنْ أَمْ سَلْمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَايَّتُمُ هَلَال ذِي الْحَبَجَةَ وَ ارَادَ آحَدُكُمْ أَنْ يُنْصَحِّى فَلْيُمْسِكَّ عَنْ شَغُرِهِ وَ اَظُفَارِهِ (مَلَم)

"خصرت امسلمه ذال المسلمه والميت المائية المساح المائية المريم المؤلية المريم المنازاني المنازاني المنازاني المنازاني المنازاني المنازاني المنازاني المنازاني المنازات المنازا

اغتباه

- 1- قربانی کے مسئلے میں صاحب نصاب وہ شخص ہے جو ساڑھے باون تولہ جاندی یا ساڑھے سات تولہ جاندی یا ساڑھے سات تولہ سونا کا مالک ہو یا ان میں ہے ہی ایک کی قیمت کا سامان تجارت یا سامان غیر شجارت کا مالک ہوا در مملوکہ چیزیں حاجت اصلیہ سے زائد ہوں۔
- 2- جو مالک نصاب اینے نام سے ایک بار قربانی کر چکا ہے اور دوسرے سال بھی وہ صاحب نصاب ہے قام سے ایک بار قربانی واجب ہے اور یکی تھم ہرسال کا صاحب نصاب ہے تو پھراس پر اپنے نام سے قربانی واجب ہے اور یکی تھم ہرسال کا ہے۔ حدیث میں ہے: ان علی کل اہل بیت فی کل عام اصحبہ (زندی)

- 3- اگرکوئی صاحب نصاب اپی طرف سے قربانی کرنے کی بجائے دوسرے کی طرف سے کردے اور اپنے نام سے نہ کرے توسخت گناہ گار ہوگا لہذا اگر دوسرے کی طرف سے بھی کرنا جا ہتا ہے تو اس کیلئے ایک دوسری قربانی کا انتظام کرے۔
- 4- بعض لوگوں کا جو بیرخیال ہے کہ 'اپنی طرف سے زندگی میں صرف ایک بار قربانی واجب ہے'۔ شرعاً غلط اور بے بنیاد ہے اس کئے کہ مالک نصاب پر ہرسال اپنے نام سے قربانی واجب ہے۔
- 5- دیہات میں دسویں ذی الحجہ کوطلوع ضبح صادق کے بعد ہی قربانی کرنی جائز ہے لیکن مستخب ہے کہ ہورج نکلنے کے بعد کرے۔ فقاوی عالمگیری جلدہ بمصری صفحہ ۱۳ میں ہے۔ و الوقت المستحبة للتضحیة فی حق اهل السواد بعد طلوع الشمس۔
   6- شہر میں نمازعید سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں۔ (بہارٹریت)
- 7- شهری آدمی کو قربانی کا جانور دیبات میں بھیج کرنماز عید سے پہلے قربانی کراکے گوشت کو شہری آدمی کو قربانی کرائے گوشت کو شہر میں منگوالینا جائز ہے۔ درمخار مع ردالخارجلد ۵ صفحہ ۲۰ میں ہے۔ حیلة مصری اراد التعجیل ان ینحر جہا لنحارج المصر فیضحی بھا اذا طلع الفجو۔
- 8- قربانی کاچرایا گوشت یااس میں سے کوئی چیز قصاب یا ذرج کرنے والے کواجرت میں
   دیناجا ترنہیں۔ درمختار میں ہے۔ لا یعطی اجو الجزار منھا۔
  - 9- قربانی کا گوشت کا فرکود یناجا ترجیس۔

### اورا گردوسرے کی طرف ہے ذرج کرتا ہے تومنی کی جگمن کے بعداس کا نام لے۔

## عقيقه

1- عَنْ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرِنِ الضَّبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَعَ الْعُلَامِ عَقِيْقَةٌ فَاهْدِيفُوا عَنْهُ ذُمَّا (بَارَى شِفِ)

"خضرت المان بن عامر رَبِّى عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْتُلَامِ عَقِيقَةٌ فَاهْدِيفُولُ اعْنَهُ وَمَا عَنِي اللهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ أَوْلُ اللهُ الله

- عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا رَوَاهُ آبُو دَاؤدَ وَ عِنْدَهُ النِّسَائِي الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ كَبْشًا مَا كَبْشًا رَوَاهُ آبُو دَاؤدَ وَ عِنْدَهُ النِّسَائِي كَبْشَيْنِ كَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ عَلَيْهِ اللَّهُ ال

" حضرت ابن عباس والنائم المال المالية الله الله عند المال المريم منالية أم في المالية المال المريم منالية أم ف حسن وامام حسين والنائم كاعقيقه ايك ايك ميند هي سه كيا (ابوداؤد) اورامام نسائى كى روايت ميں دودوميند هے كاذكر ہے '۔

3- عَنْ عَمَرِ و بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ عَنْهُ فَلْيَنْسُكُ عَنْ اللهُ عَلَمْ مَنْ وَلِدَلَةً وَلَدٌ فَاحَبُ اَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكُ عَنِ الْخَارِيَةِ شَاةً ـ (ابوداور)

دد حضرت عمرو بن شعیب فران نظیب این باپ سے اور وہ اپنے وادا (حضرت عبداللہ)
سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حضور علینا پہلا نے فر مایا کہ جس شخص کے
کوئی اولا دیدا ہوئی پھراس نے اس کی طرف سے جانور ذرج کرنا جاہا تو وہ لاکے
کی جانب سے دو بکری اور لڑکی کی جانب ہے ایک بکری ذرج کرے'۔

انتتاه

1- عقیقه کیلئے ساتوال دن بہتر ہے اور ساتویں دن نہ کر سکے تو جب جا ہے کرسکتا ہے۔ سنت ادا ہوجائے گی۔

- 2- لڑکے کے عقیقہ میں بکرااورلڑ کی کے عقیقہ میں بکری ذرج کی جائے بینی لڑکے میں نرجانور اورلڑ کی میں اورلڑ کی کے عقیقہ میں اورلڑ کی میں مادہ مناسب ہے لیکن اگر لڑکے کے عقیقہ میں بکری اورلڑ کی کے عقیقہ میں بکراذرج کیا جب بھی حرج نہیں۔(بہارشریعت)
  - 3- قربانی کی طرح عقیقه میں بھی بکرااور بکری کی عمرایک سال ہونا ضروری ہے۔

(بہارٹریعت)

- 4۔ عوام میں جو مشہور ہے کہ ' عقیقہ کا گوشت بچہ کے ماں باپ دادادادی اور نانی نہ کھا کیں'' بیغلط ہے اس کا کوئی شوت نہیں۔
- 5- عقیقہ کے جانورکو ذی کرنے کیلئے پاکس پہلوپراس طرح لٹاکیں کہ اس کا منہ قبلہ کی طرف ہواور ذی کے پہلے دعا پڑھے۔اللہم ھذہ العقیقة لا بنی فلان دَمُهَا بِدَمِه وَ لَحُمُهَا بلحمه و عظمها بعظمه و جلدها بجلدہ و شعرها بشعره اللهم اجعلها فداء لا بنی من النار انی وجهت و جهی للذی فطر السموت و الارض حنیفا و ما انا من المشرکین۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العلمین لا شریك له و بذلك امرت و انا من المسلمین۔ پر اللهم منك و لك بسم الله الله اكبر كرون كرے۔اگراپا المسلمین۔ پر اللهم منك و لك بسم الله الله اكبر كہ كرون كرے۔اگراپا كرا ہوتو دعا بس لا بنی كے بعد فلال كی جگہ اپنے لڑے كانام لے۔اوراگرلئ ہولا بی کی جگہ لابنی كہ كراؤ كی کو تقیقہ بیں دمها بدمه و لحمها بلحمه۔ وغیرہ ذکر کی شمیر کے ماتھ پڑھا جا گا اوراژ كی کے تقیقہ بیں دمها بدمها و لحمها بلحمه و لحمها بلحمه و فیرہ مؤنث کی شمیر کے ماتھ پڑھا جا گا۔

اجتھے برےنام

1- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آحَبُ اَسْمَائِكُمْ إِلَى اللّهِ عَبْدُ اللّهِ وَ عَبْدُ الرَّحْمانِ۔(سلم) "حضرت ابن عمر مُنَالِمُهُمَّانِ كَها كرسول كريم عَلِيثَالْ إِنَّام فِي مَا يَا كرفدائِ تَعَالَى كَ نزو یک تنهارے ناموں میں بہترین نام عبداللہ اورعبدالرحمٰن ہے'۔

2- عَنْ آبِي الدَّرُ دَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَدُعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالسَّمَائِكُمُ وَ السَّمَاءِ ابَاءِ كُمْ فَاحْسِنُوا اَسْمَاءَ كُمْ (احمابوداؤد) "خضرت ابودرداء رَالِیُّوْرِ نَے کہا کہ صور عَلِیْ اِللَّامِ نِے فرمایا کہ قیامت کے دن تم کو تمہارے نام اور تمہارے بابول کے نام سے پکاراجائے گالہٰذااہے تام اجھے رکھؤ'۔

3- عَنْ اَبِى وَهُبِ الْمُجْتَمِّى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمُّوا بِاَسْمَاءِ الْاَنْبِيَاءِ۔ (ابوداور)

'' حضرت ابو وہب جمعی رہائنۂ نے کہا کہ رسول کریم سائٹیڈ نے فر مایا کہ انبیاء کے ناموں برنام رکھو''۔

4- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا بِاسْمِى ــ ( بَخارى مسلم )

6- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُغَيِّرُ الْإِسْمَ الْقَبِيْحَ۔ (زنر)

" خضرت عائشہ رہی ہے اسے کہ نبی کریم مالی کے نبی کریم مالی کے نبی کریم مالی کے نبیل درست عائشہ رہی ہے اسے )بدل دیا کریے تھے '۔

7- عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ بِنْتًا كَانَتُ لِعُمَرَ يُقَالُ لَهُ عَاصِيَةً فَسَمَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيْلَةً (سلم)

ومحضرت ابن عمر والنفي الساروايت بكر حضرت فاروق اعظم كى ايك صاحب

## زادى تقين جن كانام عاصيه تقارسول كريم علينة ليتلام في ان كانام بدل كرجميله ركاه ديا"\_

#### اننتاه

- 1- جس کانام عبدالرحمٰن ،عبدالخالق ،عبدالمعبود ،عبدالقدوس یا عبدالقیوم ہوا ہے رحمٰن ، خالق ، معبود ،قدوس یا عبدالقدوس یا عبدالقدین اجائز ہے۔ ہاں اگر معبود ،قدوس ،قیوم کہنا حرام ہے اس لئے کہان کا اطلاق غیراللّذ پر ناجائز ہے۔ ہاں اگر عبدالرحیم ،عبدالکریم ،عبدالعزیز قتم کا نام ہوتو رحیم ،کریم ،عزیز بھی کہد سکتے ہیں اس لئے کہان کا اطلاق غیراللّذ پر جائز ہے۔
- 2- عبدالمصطفیٰ ،عبدالرسول ،عبدالنبی نام رکھنا جائز ہے کہ اس سے نسبت کی شرافت مقصود ہے ۔ عبدالمصطفیٰ ،عبدالرسول ،عبدالنبی نام رکھنا جائز ہے کہ اس سے نسبت کی شرافت محتی یہاں مقصود نہیں ہیں۔ رہی عبد کی اضافت غیر اللہ کی طرف توبیقر آن وحدیث سے ثابت ہے۔ (بہایشریت)
- 3- غلام محمد،غلام علی،غلام حسن،غلام حسین، وغیرہ جن میں انبیاء، صحابہ یا اولیائے کرام کے نام کی طرف غلام کی اضافت کر کے نام رکھا جائے جائز ہے۔ اسی طرح محمد بخش، نبی بخش، بیر بخش، علی بخش، حسین بخش وغیرہ جن میں کسی نبی یا ولی کے نام کے ساتھ بخش کا لفظ ملایا گیا ہو جائز ہے۔ (بہار شریعت)
- 4- محمد نبی ،احمد نبی ،محمد رسول ، رسول الله ، نبی الله یا نبی الزمال نام رکھنا حرام ہے کہ ان میں حقیقة ادعائے نبوت نہ ہونامسلم ورنہ خالص کفر ہوتا۔ مگر صورت الاعاضر ورب اوروہ یقینا مرام ہے۔ (احکام شریعت ، بہار شریعت )
- 5- انبیائے کرام علیہ اوراولیائے عظام رہی آئی کی بیو یوں اورلڑ کیوں نیز صحابیات ہی آئی کا میارک کی بیو یوں اورلڑ کیوں نیز صحابیات ہی آئی کا مہارک سبحیدہ اور پروقارنام چھوڑ کرآج کل لوگوں نے بازاری عورتوں کے بھڑک دار نام پراپنی لڑکیوں کا نام رکھنا اختیار کرلیا ہے۔ بیسے نجمہ، ثریا ، مشتری اور پروین وغیرہ۔ ہرگز ایسانہ کرنا چاہیے۔

## کھائے کابیان

1- عَنْ حُذِيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ

الشَّيْطُنَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَآ يُذُكِّرَ السَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ (مَلَم) "حضرت حذیفه رضی الله عنه نے کہا کہ حضور عَلِیَّا لِہِیَّا مِنْ فرمایا کہ جس کھانے پر بسم الله نه پڑھی جائے اس کھانے کوشیطان اپنے لئے حلال سمجھتا ہے '۔

- 2- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَبَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَوِبَ فَلْيَشُرَبُ بِيَمِينَهِ وَ اِذَا شَوِبَ فَلْيَشُرَبُ بِيَمِينَهِ وَ اللهُ اللهُ تَعَلَيْهُ وَاللهُ تَعَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ تَعَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ تَعَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ تَعَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ تَعَلَيْهُ وَاللهِ اللهُ تَعَلَيْهُ وَاللهِ اللهُ تَعَلَيْهُ وَاللهِ اللهُ تَعَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ تَعَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ تَعَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ تَعَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تَعَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تَعَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال
- 3- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَاكُلُنَّ اَحَدُكُمُ بِشِمَالِهِ وَ لَا يَشُرَبَنَّ بِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَاكُلُ بِشِمَالِهِ وَ يَا يَشُرَبَنَ بِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَاكُلُ بِشِمَالِهِ وَ يَا يَشُرَبُ بِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَاكُلُ بِشِمَالِهِ وَ يَشُرَبُ بِهَا وَاللّهُ وَكُلُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مَا مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مُلْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللللّهُ مَا اللّهُ مَا الللللّهُ مَا اللللّهُ مَا اللّهُ مَا الللللّهُ مَا الللّهُ مَا اللللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا الللللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُلْكُمُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُلِمُ مُلّمُ اللّهُ مَا مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ مُلّمُ اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُلْمُ مُلّمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُلْمُلّمُ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُلْمُلّمُ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ

' حضرت ابن عمر النفي النه كها كه حضور عليه النهائي فرمايا كه كوكى شخص نه باكيس ما تهد سے بچھ کھائے اور نہ بچھ ہے اس لئے كہ باكيس ماتھ سے شيطان کھا تا اور بيتا ہے'۔ (جائے اور بيٹري سگريث بھی باكيس ہاتھ سے بيس بينا جاہے۔)

4- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْحَلُواءَ وَ الْعَسْلَ (بَنَارَى رُبِيْ)

'' حضرت عا کشه و النه النه النه الله علم ایا که حضور عالیه النه الله اور شهد بیند فرماتے سے ''۔
اس حدیث کے تحت حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی عینیہ فرماتے ہیں کہ حلوا بمد قصر اطلاق کردہ نمی شودگر برانچ یساخت باشند آنرابصنعت و جامع باشد میاں چربی وشیر بنی کذافی مجمع البحار۔ (افعۃ اللمعات جلد اسم فرامی)

لینی طواصرف اس کوکہا جاتا ہے کہ جومحصوص طریقہ سے بنایا جاتا ہے اور میٹھا اور جربی کا موتا ہے ای طرح مجمع البحاریں ہے۔ (لہذا حلوا کا ترجمہ مض شیری کرنا سی خمیں ہے) 5- عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِذَا

6- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ مَا عَابَ النِّي عَلَيْكُ طَعَامًا قَطُّ اِنِ اَشْتَهَاهُ اكْلَهُ وَ اِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ \_ (بخارى)

'' حضرت ابو ہر برہ وظافیۂ نے فر مایا کہ حضور غلیاتیا نے بھی کسی کھانے کوعیب نہیں لگایا ( کیمنی برانہیں کہا ) اگر خوا ہش ہوتی تو کھالیتے اور خوا ہش نہ ہوتی تو چھوڑ دیے''۔ یہ دیری نہ بہت ہوتی و دو و دانہ عبداللہ بر بہتری ہر جسور و پر سریری

7- عَنْ عَائِشَهَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْآلَةِ الْكُلُ اَكُلُ اَحَدُكُم فَنَسِي اَنُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

درميان بي ميس بيدعاية صليبسم الله أوَّلَهُ وَ الْحِرَةُ.

8- عَنُ آبِى سَعِيْدِ نَ الْنُحُدُرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا فَوَعَ مِنُ طَعَامِهِ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُولِ الللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ

اننتاه

بعض دسترخوانوں پراشعار ککھے ہوتے ہیں ان کا بچھا ٹااوران پر کھانامنع ہے۔ (بہارشریعت جلد سمنے ۲۸۷)

## بيني كابيان

1- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاحدًا كَشُرُبِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَالْحَدُو اللهِ عَلَيْهِ وَالْحَدُو الْحَدُو اللهِ عَلَيْهِ وَالْحَدُو اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَالْحَدُو اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ

" حصرت ابن عباس والنفيئات كها كدرسول كريم النفيئي فرمايا كداونك كى طرح ايك سانس مين كوئى چيزند بيو- بلكددودوتين تين مرتبه بيواور جب بيوبسه الله كهو اور جب مندسے مثاوتوالى حمد لله كهؤا۔

2- عَنُ انْسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَقَّسُ فِي 2- عَنُ انْسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَقَّسُ فِي اللهُ وَايَةٍ وَيَقُولُ انَّهُ ارُواى وَابْرَءُ وَاللَّهِ وَيَقُولُ انَّهُ ارْواى وَابْرَءُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

''حضرت انس رہائیئے نے فرمایا کہ حضور علیہ النہ پینے میں تین بارسانس لیتے تھے (بخاری مسلم) اورامام سلم کی روایت میں اتنازیادہ ہے کہ حضور طالیہ کے استے اس طرح پینے میں زیادہ سیرانی ہوتی ہے اور صحت کے لیے مفید وخوش گوار (بھی) سر''

3- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يَتَنَفَّسَ فِى الْإِنَاءِ اَوْ يَنْفَخَ فِيهِد (ابوداود)

'' حضرت ابن عباس والتغوُّهُانے فرمایا کہ حضور سالٹیکٹی بین میں سانس لینے اور پھو سکنے ہے منع فرمایا''۔

4- عَن أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ نَهِى أَنُ يَشُوبَ
 الرَّجُلُ قَائِمًا۔ (مسلم شریف)

" حضرت انس رالتنظ سے روایت ہے کہ حضور مالٹیلیم نے کھڑے ہوکر پینے سے منع فرمایا ہے'۔ 5- عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يَشُرَبَنَ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَالِمًا فَمَنْ نَسِي فَلْيَسْتَقِنَى (مَثَلُة)

''حضرت الوہریہ وَ اللّهُ مُن عَها كہ حضور طَلَّيْنِ أَنْ فَر مایا كہ كھڑے ہوكر ہرگزكوئی شخص نہ ہے اور جو بھول كراييا كرگزر ہے تو وہ قے كرد ہے'۔
حضرت شخ عبدالحق محدث و الوى عُينالَةُ الى حديث كے تحت فر ماتے ہيں كه' چول حكم نسیان این ست درعمد بطریق خواہد ہود'۔ (افعہ اللمعات جدرو صفح ۲۲)

نسیان این ست درعمد بطریق خواہد ہود'۔ (افعہ اللمعات جدرو صفح ۲۲)

یعنی جب بھول كر پینے میں نے كر نیكا حكم ہوگا۔
یعنی جب بھول كر پینے میں نے كر نیكا حكم ہوگا۔

#### لباس

1- عَنْ سَمُوَةً أَنَّ النَّبِى عَلَيْهِ قَالَ الْبَسُوا النِّيَابَ الْبِيْضَ فَانَّهَا اَطُهَرُ وَاَطْيَبُ ـ (احرام عَلَوْه)

'' حضرت سمرہ رہ النیز سے روایت ہے کہ حضور مانا گیر ایا کہ سفید کیڑے پہنا کرو اس لئے کہ وہ بہت یا کیزہ اور پسندیدہ ہیں''۔

2- عَنْ عُبَادَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلَىٰ عَلَيْكُمْ بِالْعَمَائِمِ فَإِنَّهَا سِيمَاءُ الْمُلَائِكَةِ وَاَدُّخُوهَا خَلُفَ ظُهُورٍ كُمْ (بَيْنَ الْمُكَاةِ) الْمَلَائِكَةِ وَاَدُّخُوهَا خَلُفَ ظُهُورٍ كُمْ (بَيْنَ الثَّارَةِ)

''حضرت عبادہ ڈائٹیؤ نے کہا کہ حضور مُنَاٹیکٹی نے فرمایا کہ عمامہ ضرور باندھا کرو کہ ہیہ فرشتوں کا نشان ہے اور اس (کے شملے) کو بیٹھ کے بیچھے لٹکالو'۔

- 3- عَنْ آبِی هُرَیْوَةً قَالَ کَانَ رَسُولُ اللّٰهِ مَلَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ

الْقِيَامَةِ إلى مَنْ جَرَّ إِزَارَةٌ بَطُوًّا (ابوداؤد)

"خضرت ابوسعد خدری دفائی نے کہا کہ میں نے حضور کا فیڈی کوفر ماتے ہوئے سنا کہ مومن کا تہبند آ دھی پنڈلیوں اور آخی پنڈلیوں اور شخنوں کے درمیان ہو جب بھی کوئی حرج نہیں۔ جو ( کپڑا) شخنے سے بنچے ہو وہ آگ ہے۔حضور طافیہ فیڈی کے اس جملہ کو تین بار فر مایا اور اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی طرف نظر نہیں فرمائے گا جو تہبند (یا یا جامہ) کو تکبر سے گھیٹنا ہے۔

5- عَنْ عَمَرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيه، عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ اَنَّ يُرَاى اَثَرُ نِعُمَتِهِ عَلَى عَبُدَهٍ . (ترمذى)

'' حضرت عمرو بن شعیب اینے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے دادانے کہا حضور علینا لِتلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بیر بات ببند ہے کہ اس کی نعمت کا اثر بندہ (کے لباس اور وضع ) سے ظاہر ہو'ک

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی میشانیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہازیں جا معلوم شود کہ بیشیدن نعمت و کتمانِ آس روانیست وگویا موجب گفران نعمت ست۔

(اشعة اللمعات جلدسوم ص ۵۴۸)

لیغنی بهال سیدمعلوم ہوا کہ نعمت کو پوشیدہ کرنااور جھیانا جائز نہیں گویانعمت کی ناشکری کا

وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيناتُ آبِى بَكُر دَخَلَتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيناتُ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَقَالَ يَااسَمَاءُ إِنَّ الْمَرُاةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِينُ لَنْ يَصْلَحَ اَنْ يَثْرِئ مِنْهَا إِلَّا هٰذَا وَهٰذَا وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا إِلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

'' حضرت عائشہ رہے ہیں ہے کہ اساء بنت ابو بکر ( رہے ہیں ایر کے کہ اساء بنت ابو بکر ( رہے ہیں ایر کے بہن کے حصور کے ہیں اور فر مایا کے حصور کے سامنے آئیں۔ حصور می این کی جانب سے منہ بھیر لیا اور فر مایا اسے اساء جب عورت بالغ ہوجائے تو اس کے بدن کا کوئی حصہ نہ دکھائی دینا جا ہے

سوائے اس کے اور اس کے۔ اور اشارہ فرمایا اپنے منہ اور تھیلیوں کی جانب'۔ 7 عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ اَبِیْ عَلْقَمَةَ عَنْ اُمَّهٖ قَالَتْ دَخَلَتْ حَفْصَةٌ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمانِ عَلَى عَائِشَةَ وَعَلَيْهَا خِمِارٌ رَقِيْقٌ فَشَقَّتُهُ عَائِشَةٌ وَكَسَتُهَا خِمَارًا كَثِيْفًا۔ عَلَى عَائِشَةَ وَعَلَيْهَا خِمِارٌ رَقِيْقٌ فَشَقَّتُهُ عَائِشَةٌ وَكَسَتُهَا خِمَارًا كَثِيْفًا۔ (مال، مَثَانِ

'' حضرت علقمہ بن ابوعلقمہ اپنی مال سے روایت کرتے ہیں کہ حفصہ بنت بحبد الرحمٰن حضرت عائشہ رُخانِ ہُنا کے پاس باریک دو پیٹہ اوڑھ کر آئیں تو حضرت عائشہ رُخانِ ہُنا کے باس باریک دو پیٹہ اوڑھ کر آئیں تو حضرت عائشہ رُخانِ ہُنا کے اب کا دو پیٹہ بھاڑ دیا اور موٹا دو پیٹہ اڑھا دیا''۔

#### اغتاه

— آج کلعورتیں بہت ہاریک اور چست کپڑے پہنے گئی ہیں جس سے بدن کے اکثر اعضاءظا ہر ہوتے ہیں عورتوں کوابیا کپڑا پہننا حرام ہے۔

آج کل مردیمی آسٹبل وغیرہ کا ہلکا تہبند سنتے ہیں جس سے بدن کی رنگت جھلگتی ہیں اور سنز نہیں ہوتا مردوں کو بھی ایسا تہبند حرام ہے۔ بعض لوگ ای کو پہن کرنماز پڑ ہے ہیں۔ اس سے ان کی نماز نہیں ہوتی اس لئے کہ ستر عورت نماز میں فرض ہے اور بعض لوگ دھوتی باندھتے ہیں۔ دھوتی باندھنا ہندووں کا طریقہ ہے اور اس سے ستر بھی نہیں ہوتا کہ چلنے میں ران کا بچھلا حصہ کھل جاتا ہے مسلمانوں کو اس سے بچنا ضروری ہے اور نیکر جاتگیا بہننا کہ جس سے گھٹنا کھلار ہتا ہے حرام ہے۔

#### جوتا بهننا

1- عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّامَعَ النَّبِي عَلَيْكَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ ٱكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ فَإِنَّ الرَّحُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ (ابوداؤد)

"خصرت جابر طالفنظ منے فرمایا کہ ہم حصور علیہ الم کے ساتھ ایک سفر میں ہے تو حصور علیہ الم کے ساتھ ایک سفر میں سے تو حصور مایا کہ جوت بہر مت استعمال کرواس کیے کہ آدمی جب تک جوتا ہے رہائے کہ آدمی جب تک جوتا ہے رہتا ہے وہ سوار کی طرح ہے '۔

2- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ إِذَا انْتَعَلَ اَحَدٌ كُمْ فَلْيَبُدَأُ بِالْيُمْنَى وَإِذَنَوَعَ فَلْيَبُدَأُ بِالنِّيمِالَ ـ (بخارى مسلم)

"حضرت ابو ہرریہ وظائفہ نے کہا کہ حضور علیہ اللہ اسے فرمایا کہ جب جوتا پہنے تو پہلے دا ہے یاؤں میں پہنے اور جب اتار ہے تو پہلے بائیں یاؤں کا اتار ہے"۔

3- عَنْ فَصَّالَةَ بْنِ عُبِيدٍ قَالَ كَانَ النّبِيْ عَلَيْكَ يَامُونَا أَنْ نَحْتَفِي أَحْيَانًا (ابرداؤد) حضرت فضاله بن عبيد طالفة في ما كان النبي عَلَيْتِ الله المحضور عَلِيَّا لِبَلَام مَم كُوتُكُم فرمات عَظِير كَبْهِي حَضَرت فضاله بن عبيد طالفة من مليا كرخضور عَلِيَّا لَهُ الله المحتلق فرمات عظم كربهي منظم الما المنظم الما المنظم المنظم

4- عَنْ آبِى مُّلِيكُةً قَالَ قِيلَ لِعَائِشَةً إِنَّ إِمُرَأَةً تَلْبَسُ النَّعُلَ قَالَتُ لَعَنَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ الرَّجُلَة مِنَ النِّسَاءِ (ابوداؤد)

حضرت ابوملیکہ رٹائنڈ نے فرمایا کہ کی نے حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا ہے کہا کہ ایک عورت (مردانہ) جوتا پہنتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور مائی کے حضور مائی کے مردانی عورتوں براحنت فرمائی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور مائی ہے۔ عورتوں براحنت فرمائی ہے۔

# انكوهي

1- عَنْ أَبِى هُوَيْوَةً عَنِ النّبِي عَلَيْكُ أَنَّهُ نَهِى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ (مسلم رُيف)
د حضرت ابو ہر رو دلائی سے روایت ہے کہ حضور عَلَیْ النّائی نے (مردوں) کوسونے
کی انگوشی ہے منع فر مایا ہے '۔

يدرَ جُلِ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ فَقَالَ يَعْمِدُ اَحَدُّكُمُ اللّهِ عَلَيْكِمْ فَوْ مَنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فَى يَدِهِ فَقِيْلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَمَا ذَهَبَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكِمْ خُدُ خَاتَمَكَ انْتَفَعْ فَى يَدِهِ فَقِيْلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَمَا ذَهَبَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكِمْ خُدُ خَاتَمَكَ انْتَفَعْ بِهِ قَالَ لَا وَاللّهِ لَا اخْدُهُ اَبَدا وقَدُ طَرَحَةً رَسُولُ اللّهِ عَلَيْنَا اللهِ اللهِ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ

3- عَنُ بُرِيُدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ لِرَجُلِ عَلَيْهِ جَاتَمٌ مِنْ شَبَهٍ مَالِى آجِدُ مِنْكَ رَيُحَ الْا صُنَامِ فَطَرَحَةً ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ جَاتَمٌ مِنْ حَدِيْدٍ فَقَالَ مَالِى اَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةً اَهْلِ النَّارِ فَطَرَحَةً فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ مِنْ اَيِّ شَيْءِ اَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةً اَهْلِ النَّارِ فَطَرَحَةً فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ مِنْ اَيِّ شَيْءِ اَتَّخِذَةً قَالَ مِنْ رِزُقٍ وَلَا تُتِيِّهُ مِثْقَالًا - (تنه)

'' حضرت بریده زانین سے روایت ہے کہ حضور علیہ اپنا ہے ایک محض سے فرمایا جو پیتل کی انگوشی پہنے ہوئے تھا کہ کیا بات ہے بخص سے بنوں کی بوآتی ہے۔ انہوں نے وہ انگوشی پین کرآ ہے۔ حضور انگوشی کی انگوشی کی انگوشی پین کرآ ہے۔ حضور انگوشی نے فرمایا کیا بات ہے کہ میں ویکھا ہوں تم جہنیوں کا زیور پہنے ہوئے ہو؟ اس محض نے وہ انگوشی بھی بھینک دی۔ پھرعرض کیا یارسول الله مانگوشی آب کی انگوشی بنواؤں؟ انگوشی بھی بھینک دی۔ پھرعرض کیا یارسول الله مانگوشی آب کی بناؤاورا کے مختال پورانہ کرویعنی وزن میں پورانساڑ ھے چار ماشہ فرمایا جا ندی کی بناؤاورا کے مختال پورانہ کرویعنی وزن میں پورانساڑ ھے چار ماشہ نہ ہو بکہ بھی کم ہو'۔

انتناه

مردول کوایک ہے زیادہ انگوشی یا جھلے پہننا یا ایک ہے زائدانگوشی پہنتا اگر چہ جاندی کی مونا جائز ہے۔ (بہارٹر ایت)

#### حجامت

1- عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْنَ الْفِطْرَةُ خَمْسُ الْخِتَانُ وَالْاسْتِحُدادُ وَقَصَّ الشَّارِبِ وَتَقُلْهُمُ الْاَظْفَارِ وَنَتْفُ الْابطِدِ (بَعَارَى اللهِ وَالْاسْتِحُدادُ وَقَصَّ الشَّارِبِ وَتَقُلْهُمُ الْاَظْفَارِ وَنَتْفُ الْابطِد (بَعَارَى اللهِ وَالْمُوسِد وَاللهِ اللهِ اللهُ الل

2- عَنْ أَنْسٍ قَالَ وُقِّتَ فِي لَنَا فِي قَصِّ الشَّوَادِبِ وَتَقُلِيْمِ الْاَظْفَادِ وَنَتْفِ الْاَبِطُ وَحَلْقِ الْعَائَةِ أَنْ لَا نَتُوكَ أَكْثَرَ مِنْ أَدْبَعِيْنَ لَيْلَةً (مسلم شریف)

''حفرت انس شَلْنَیْ نِے فرمایا کہ مونچیس کاٹے، ناخن تراشے، بغل کے بال
اکھٹرنے اور موے زیرناف مونڈ نے ہیں ہمارے لیے یہ وقت مقرد کیا گیا ہے کہ
ہم چالیس دن سے زیادہ نہ چھوڑیں یعنی چالیس دن کے اندرہی اندران کا موں کو ضرور کرلیں''۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی پڑائیڈ اس صدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ بایداز چہل روزنہ گزاردواگر کمترازاں کنندافضل ست، وگفته اند کہ آمخضرت قص شارب وتقلیم اظفار در جمعہ می کرد، وحلق عاند دربست روز و نتف الابط در چہل روز۔ (اشعۃ اللمعات جساص ۵۶۹)

یعنی چالیس روز سے زیادہ نہیں گزرنا چاہئے اوراگراس سے کم میں کر بے توافضل ہے۔
اور بیان کیا گیا ہے۔ کہ حضور شائی کے ہماورنا خن ہم جمعہ کو کا شتے تھے اور ہم ہیں روز پر موے اور بیان کیا گیا ہے۔ کہ حضور شائی کے ہماورنا خن ہم جمعہ کو کا شتے تھے اور ہم ہیں روز پر موے زیرنا ف مونڈ تے تھے۔

3- عَنْ عَلِيّ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اَنْ تَحُلُقَ الْمُوالَّ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَيْ

''حضرت علی کرم اللدوجهه نے فرمایا کہ حضور علیتال ایام نے عورت کوسرمنڈ انے سے ، منع فرمایا ''

 1- ناخن تراشے میں حضور می اللی اسے بیر تیب مردی ہے کہ داہنے ہاتھ کی کلمہ کی انگلی ہے شروع کرےاورجیموٹی انگلی برختم کرے پھر با کمیں ہاتھ کی چیموٹی انگلی سے شروع کر کے انگویٹھے برختم کرے پھردانے ہاتھ کے انگویٹھے کا ناخن تراشے۔ (بہار تربعت)

2- آج کلعورتیں سرکے بال کٹا کرلونڈوں کی شکل اختیار کرنے لگی ہیں سخت ناجا کڑ گناہ ہے حضور سر کار دوعالم مگانگیا ہے ایس عورتوں پرلعنت فرمائی ہے العیا ذباللہ تعالیٰ۔

3- سنت بیہ ہے کہ مرد بورے سرکے بال منڈالے بابڑھائے اور مانگ نکالے فناؤی عالمکیری مصري ١١٣٣ ج٠ ميل ٢٠٠٠ في الروضة الزند ويستى ان السنة في شعر الراس اما الفرق واماالحق وذكر الطحطاوي الحلق سنة ونسب ذلك الى العلماء الثلثة كذا في التتار فائيته اورسيدالقفهاء ملاجيون ومسلم في التتار فائيته اورسيدالقفهاء ملاجيون ومسلم ے كہ حلق الراس وقصر مستون للرجال على سبيل التغير\_

(تغیرات احمیة <u>ص</u>ا۳)

1- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَاكِمَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ ٱوْفِرُوا اللَّحٰى وَاَحْفُوا السُّنُوَارِبَ وَفِى رِوَيَةِ اَنْهِكُو الشُّوَارِبَ وَاَعْفُو الْكَلِّحِى۔ (بخاری،مسلم)

" حضرت ابن عمر والفيئنان كها كه حضور عليقانيام نے فرمايا كه مشركين كى مخالفت کرو(اس طرح که) داڑھیوں کو بڑھاؤ اور اورمو تچھوں کو کتر او اور ایک روایت میں ہے موجھوں کوخوب کم کرواور داڑھیوں کو بڑھاؤ''۔

2- عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرْقَتَمَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ مَنْ لَمْ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا ـ (تندي نال)

حضرت زبدبن ارقم ولافنة سيروايت ہے كه خضور علية إنتلام نے قرمایا جوا بنی مو تجھ نہ

كاتے وہ ہم میں ہے ہیں۔ (لیعنی ہمارے طریقہ کے خلاف ہے)

3 عَنْ اَبَى هُويْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُ مُورَّو الشَّوارِبَ وَارْخُوا اللَّلَحٰى خَالِفُوا الْمُحُونُ سَريف)
 خَالِفُوا الْمُحُونُ سَ (مسلم شريف)

" حضرت ابو ہریرہ رہائینئے نے کہا کہ حضور علیہ الصلوٰ قاوالسلام نے فرمایا کہ موجیس کٹا واور داڑھیاں بڑھا و (اس طرح) مجوسیوں کی مخالفت کرو'۔

#### ضرورى انتباه

1- آج کل مسلمانوں نے داڑھی میں طرح طرح کا فیشن نکال رکھا ہے۔ اکثر لوگ بالکل صفایا کرا دیتے ہیں۔ بھولوگ صرف تھوڑی پر ذراسی رکھتے ہیں۔ بعض لوگ ایک دو انگل داڑھی رکھتے ہیں اور اپنے کو تنبع شریعت ہجھتے ہیں حالانکہ داڑھی کا بالکل صفایا کرانے والے اور داڑھی کو ایک مشت سے کم رکھتے والے دونوں شریعت کی نظر میں کرانے والے اور داڑھی کو ایک مشت سے کم رکھتے والے دونوں شریعت کی نظر میں کیسال ہیں۔ بہارشریعت جلدشانز دہم ص ۱۹۷ میں ہے۔ داڑھی بوھاناسنن انبیائے سابقین سے ہونڈ نایا ایک مشت سے کم کرانا حرام ہے۔

اور حضرت شخ عبدالتق محدث دہلوی عرضات اللمعات جلداول ۲۱۲ میں فرماتے بین کہ 'دخلق کردن کئیے حرام ست وروش افرخ وہنودوجوالقیان ست کہ ایشان را قلندریہ بین کہ 'دخلق کردن کئیے حرام ست وروش افرخ وہنودوجوالقیان ست کہ ایشان را قلندریہ گویندوگذاشتن آن بفتر قبضہ واجب ست ، وآئکہ آن راسنت گویند بہ معنی مسلوک وردین ست ، یا بجہت آئکہ جوت آل بسنت ست چنا نکہ نمازعیدراسنت گفتداند''۔

یعنی داڑھی منڈانا حرام ہے اور انگریزوں ، ہندوؤں اور قلندریوں کا طریقہ ہے۔ اور داڑھی کو ایک مشت منڈ انا حرام ہے اور جن فقہاء نے ایک مشت داڑھی رکھنے کو سنت قرار دیا (تو وہ اس وجہ ہے ہیں) کہ ان کے نزد کی واجب بھی بلکہ اس وجہ ہے کہ یا تو یہاں سنت قرار دیا (تو وہ اس وجہ ہے کہ یا اس وجہ سے ایک مشت کا وجوب حدیث تریف یہاں سنت سے مراد دین کا چالور استہ ہے یا اس وجہ سے ایک مشت کا وجوب حدیث تریف سے تابت ہے جیہا کہ نماز عید کومسنون قرمایا (حالانکہ نماز عید واجب ہے)

اور در مختار ردامختار جلد دوم ص ۱۱۱، ردامختار جلد دوم ۱۱۱، بحراله انق جلد دوم ۲۸، فتح القدر جلد دوم کا ان بخراله انق جلد دوم ۲۸، فتح القدر جلد دوم س کا اور طحطاوی الاحد من

الحیة وهو دون ذلك (ای القدرلمسنون وهوالقبضة) كما يفعله بعض المغاربة و مخنئة الرجال لم يبحه احد و آخُذُ كُلّها فعلٌ يهود الهند و مجوس الاعاجم يعنی دارهی جبرایک مشت هم موتوال كاكائنا جس طرح كه بعض مغربی اور زنان زنخ كرت بین كسی كنزدیک طال نبین اوركل دارهی كاصفایا كرانا بیكام تو بندوستان كر يهوديون اورايران كر محوسيون كام-"

2- حد شرح لیعنی ایک مشت سے زائد داڑھی رکھنا جائز ہے۔ لیکن ہمارے انکہ وجمہورعلاء کے نزد کیک ایک طول فاحش جو حدثناسب سے خارج اور باعث انگشت نمائی ہو مکروہ و ناپہندیدہ ہے۔ (لمعۃ انفنی)

#### خضاب

1- عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُ عَيْرُ و لشّيبَ وَلَا تَشْبَهُوا اللّهِ عَلَيْتُ عَيْرٌ و لشّيبَ وَلَا تَشْبَهُوا اللّهِ عَلَيْتُ عَيْرٌ و لشّيبَ وَلَا تَشْبَهُوا اللّهِ عَلَيْتُهُ عَيْرٌ و لشّيبَ وَلَا تَشْبَهُوا اللّهِ عَلَيْتُهُ وَدِد (رَمَى)

و حضرت ابو ہریرہ ڈالٹنئؤ نے کہا کہ حضور علیقا اپتلام نے فرمایا کہ بڑھا ہے کو بدل ڈالو لیعنی خضاب لگاؤاور بہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ کرؤ'۔

2- عَنْ آبِى ذَرِّقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنَّ آخُسَنَ مَاغَيْرَبِهِ الشَّيْبُ وَكُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنَّ آخُسَنَ مَاغَيْرَبِهِ الشَّيْبُ وَكُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنَّ آخُسَنَ مَاغَيْرَبِهِ الشَّيْبُ وَكُولُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنَّ آخُسَنَ مَاغَيْرَ بِهِ الشَّيْبُ وَكُولُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْكُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ ال

'' حضرت ابن عباس والفئيا ہے روابیت ہے کہ نبی کریم مالیا کی آخر زمانہ میں پچھلوگ ہوں گے جو کالا خضاب استعال کریں گے جیسے کبوتر کے پوٹے۔وہ

## لوگ جنت کی خوشبونہیں یا کیں گئے'۔

## سونااور لبثنا

1- عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ أَنْ يَرَفَعَ الرَّجُلُ إِحْداى رِجُلَيْهِ عَلَى طَهُرِهِ (مسلم تريف) عَلَى الْأَخُواى وَهُو مُسْتَلُقِ عَلَى ظَهْرِهِ (مسلم تريف) . "معز عابر شَالِنَهُ فَي ماما كرفضورة البَيْلِيم في ما وكل برياؤل برياؤل برياؤل المسلم في الله . "معز عابر شَالِنَهُ في ماما كرفضورة البَيْلِيم في ما وكل برياؤل برياؤل برياؤل المسلم في في الله

''حضرت جابر شائنۂ فرمایا کہ حضور علیقہ انتہام نے پاول پر پاوک رکھنے ہے منع فرمایا جبکہ حیت لیٹاہو''۔

بیممانعت اس وفت ہے جبکہ ایک یا وُں کھڑا ہو کہ اس طرح بےستری کا اندیشہ ہے اور اگر با وُں کو پھیلا کرایک دوسرے پررکھے تو کوئی حرج نہیں ۔ (بہارٹر بیت)

2- عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ رَائ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ رَجُلًا مُضَطَحِعًا عَلَى بَطْنِهِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَة لَا يُحِبُّهَا اللّهُ (رَزنى)

" خصرت ابو ہریرہ وٹائٹۂ نے فرمایا کہ حضور علیقائی انے ایک شخص کو پیدے کے بل لیٹے ہوئے دیکھافر مایا کہ اس طرح لیٹنے کوالٹد نعالی پیند نہیں فرما تا"۔

3- عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْنَامَ الرَّجُلُ عَلَى سِطْحِ لَيْسَ بِمَحْجُودٍ عَلَيْهِ (رَنِي)

حضرت جابر والنيئة نے فرمایا كەحضور علیقادیمای نے الیی حیبت پرسونے ہے منع فرمایا كەجس برگرنے ہے كوئی روك ندہو۔

#### انتتاه

1- مستحب بیہ ہے کہ باطہارت سوئے اور پچھ دیر داہنی کروٹ پر داہنے ہاتھ کورخسار کے بنچر کھ کر قبلہ روسوئے پراس کے بعد بائیس کروٹ پر۔

2- جب الركى اورارك كى عمر دس سال موتو البيس الك الك سلانا جائے۔

3- میال بیوی جب ایک جار پائی پرسوئے تو دس برس کے بیچکوا بے ساتھ ندسمال کیں۔ 4- دن کے ابتدائی حصہ میں سونا مامغرب وعشاء کے درمیان سونا مکروہ ہے۔ (بہارشریعت) 5۔ ہندو پاکستان میں شال بینی اتر جانب پاؤں بھیلا کرسونا بلاشبہ جائز ہے اسے ناجائز سمجھناغلطی ہے۔

٥- جب سوكرا تُصُاوْرِيرِ نَصْرِ اللَّهِ مَا لَكُومُ لَا لَيْ إِلَيْهِ اللَّذِي آخِيَانَا بَعُدَ مَا إِمَاتَنَا وَاللَّهِ اللَّذِي آخِيَانَا بَعُدَ مَا إِمَاتَنَا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّذِي آخِيَانَا بَعُدَ مَا إِمَاتَنَا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

#### خواب

1 عَنْ أَنْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلْكُ اللّهِ مَلْكُ اللّهِ الرّويا الصّالِحَةُ جُزْءً مِنْ سِتَةٍ وَارْبَعِينَ جُزْءً مِنَ النّبُويَةِ - (بنارى ملم)

'' حضرت انس والنفزئ نے کہا کہ رسول کریم مانا نظر مایا کہ اچھا خواب نبوت کے جھیا لیس والنفزئ نے کہا کہ رسول کریم مانا نظر مایا کہ اچھا خواب نبوت کے جھیا لیس حصوں میں ہے ایک حصہ ہے'۔

2- عَنْ اَبِى قَتَادَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلَئِكُ الرُّويَ الصَّالِحَةُ مِنَ اللّهِ عَلَيْكُ الرُّويَ الصَّالِحَةُ مِنَ اللّهِ عَلَيْكُ الرُّويَ الصَّالِحَةُ مِنَ اللّهِ عَلَيْكُ الرُّويَ الصَّالِحَةُ مِنَ اللّهُ مِنَ الشَّلِيْطَانِ (بَعَارِي اللهِ)

'' حضرت ابوقادہ رہ النے کہا کہ حضور علیہ اللہ انے فرمایا کہ اچھا خواب خدائے تعالیٰ کی طرف سے ہے اور براخواب شیطان کی جانب سے''۔

3- عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلْكُ قَالَ مَنْ رَانِى فِى الْمَنَامِ فَقَدُ رَانِى اللَّهِ مَلْكُ أَلِي اللَّهِ مَلْكُ أَلَى مَنْ رَانِى فِى الْمَنَامِ فَقَدُ رَانِى فَا اللَّهُ مَلْ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّ

''حضرت ابو ہریرہ وٹائٹی روایت ہے کہ رسول کریم علیہ انتہا ہے فرمایا کہ جس نے خواب میں جھے کو دیکھا اس نے (واقعی) جھے ہی کو دیکھا اس کئے کہ شیطان میری صورت نہیں اختیار کرسکتا''۔

عرض کیا (بارسول الدمنی فی این میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میر اسر کا ف ڈالا گیا ہے حضور عَلِیْنَا اللہ میں کرمسکرائے اور فر مایا جب خواب میں شیطان کسی کے ساتھ کھیلے تو وہ اس خواب کولوگوں سے بیان نہ کریے'۔

5- عَنُ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ إِذَا رَاى اَحَدُكُمُ الرُّوْيَا يَكُرَهُهَا فَلْيَبُصُقُ عَنُ يَسَارِهِ ثَلثًا وَلْيَسْتَعِدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَان ثَلَثًا وَيَتَحَوَّلُ عَنُ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ (مسلم ثريف)

'' حضرت جابر طائن کے کہا رسول کریم علیہ اللہ نے فرمایا کہتم میں سے جو کوئی برا خواب دیکھے تو اس کو چاہئے کہ بائیس جانب تین بارتھوک دے اور تین بارشیطان سے خدائے تعالیٰ کی پناہ مائے اور جس کروٹ پر پہلے تھااسے بدل دے'۔

# فال کوئی

1- عَنْ حَفْصَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِهُ مَنْ اَتَى عَرَّافًا فَسَالَةُ عَنْ شَىءٍ لَ لَمُ تُقْبَلُ لَهُ صَلَالَةُ عَنْ اللهِ عَلَيْتِهُ مَنْ اَتَى عَرَّافًا فَسَالَةُ عَنْ شَىءٍ لَمُ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً (سَلَمُ رُبِيْد)

'' حضرت هفصہ رہائی گئانے کہا کہ رسول کریم مالی آئے انے فرمایا کہ جوشخص کا ہن اور نجومی کے پاس جا کر پچھدریا فت کرےاس کی جالیس دن کی نمازیں قبول نہیں کی جائیں گئی'۔

2- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ مَنْ اَتَلَى كَاهِنَا فَصَدَّقَةُ بِمَايَقُولُ فَقَدْ بَرِئَ مَمَّا انْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ (احْد ابوداور)

" حضرت ابو ہریرہ مٹالٹنڈ نے کہا حضور علیتا انہا سنے فرمایا کہ جو محض کا ہن اور جو تی کے باس جائے اور اس کے بیان کوسچا جانے تو وہ قرآن اور دین اسلام سے الگ ہوگیا''۔

3- عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ سَأَلَ انَاسَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنِ الْكُهَانِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ عَنِ الْكُهَانِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ وَا بِشَيءٍ قَالُوا يَا رَسُولُ اللَّهِ فَاتَّهُمُ وَا بِشَيءٍ قَالُوا يَا رَسُولُ اللَّهِ فَاتَّهُمُ

يُحَدِّثُونَ اَحْيَانًا بِالشَّيْءَ يَكُونُ حَقَّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخُطَفُهَا الْجِنِّيُّ فَيَقُرُّهَا فِي اُذُنِ وَلِيّهِ قَرَّ الدَّجَا جَةِ فَيَخُلِطُونَ فِيْهَا اكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذِبَةٍ (بَعَارِي مِلْ)

'' حضرت عائشہ ہو جھنے نے فرمایا کہ بچھاوگوں نے رسول کریم مگا تی کا ہنوں کی بابت ہو جھا (کہ ان کی باتیں قابل اعتاد ہیں یا نہیں ) حضور نے فرمایا وہ بالکل قابل اعتاد ہیں یا نہیں ) حضور نے فرمایا وہ بالکل قابل اعتاد ہیں لوگوں نے عرض کی بارسول اللہ کا تی ہے جس کو فقت وہ الی خبر دیتے ہیں جو سے ہوجاتی ہے حضور کا تی ہے فرمایا وہ کلمہ حق ہے جس کو (فرشتوں سے ) شیطان ایک لیتا ہے اور اپنے دوست کا ہمن کے کان میں اس طرح ڈال ویتا ہے جس طرح ایک مرغی دوسری مرغی کے کان میں آواز پہنچاتی ہے پھروہ کا ہمن اس کلمہ حق طرح ایک مرغی دوسری مرغی کے کان میں آواز پہنچاتی ہے پھروہ کا ہمن اس کلمہ حق میں سوسے زیادہ جھوٹی باتیں ملادیتے ہیں'۔

## جھینگ، جماہی

1- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِى مَلَئِلِهُ كَانَ إِذَا عَطَسَ غَطَّى وَجُهَةً بِيَدَهِ اَوْتُوبِهِ وَغَصَّ بِهَا صَوْتَةً (رَبَى)

'' حضرت ابو ہر رہ وٹائٹے؛ سے روایت ہے کہ حضور عکیتائے۔ منہ کو ہاتھ یا کیڑے سے چھیا لیتے اور آواز کو پہت کو لیتے۔

2- عَنُ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ إِذَا عَطَسَ آحَدُكُمْ فَلْيَقُلُ اللّهِ عَلَيْكُ إِذَا عَطَسَ آحَدُكُمْ فَلْيَقُلُ لَهُ اللّهُ وَلَيْقُلُ لَهُ آخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرُحَمُكَ اللّهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرُحَمُكَ اللّهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرُحَمُكُ اللّهُ فَلْيَقُلُ يَهُدِينُكُمُ اللّهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ (بَعَارَى)

"حضرت ابو ہريره وظافؤ نے كہا كه حضور علينا ليتا الله كه جب كى كوچھينك آئے تواكْ حَمْدُ لِلّهِ كَهِ اوراس كا بھائى ياساتھ والايتر حَمُكَ اللّه كه جب يَرْ حَمْكَ اللّه كه دلية حصينے والا جواب يس بير كه: "يَهْدِيْكُمُ اللّهُ وَيُصُلِحُ بَالْكُمْ"

3- عَنْ أَبِى سَعِيْدِ والْمُحُدُرِيّ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكِ قَالَ إِذَا تَثَاثَبَ أَجَدُكُمُ

فَلْیُمْسِكَ بِیدِهٖ عَلٰی فَمِهٖ فَاِنَّ الشَّیْطَانَ یَدْ حُلُ فِیهٖ۔(مسَمْ شِیف) ''حضرت ابوسعید خدری شائعۂ سے روایت ہے کہ حضور علینہ ہُڑا ہے نے فرمایا کہ جب کسی کو جما ہی آئے تو اپنا ہاتھ منہ پررکھ لے کیونکہ شیطان منہ میں گھس جاتا ہے'۔

انتياه

1- انبیائے کرام پینے جائی سے محفوظ ہیں اس لئے کہ اس میں شیطانی مداخلت ہے اس کے کہ اس میں شیطانی مداخلت ہے اس کے روکنے کی بہتر ترتیب ہیہ ہے کہ جب جماہی آنے والی ہوتو دل میں خیال کرے کہ انبیائے کرام بینے اس سے محفوظ ہیں فور آرک جائے گی۔ (بہار شریعت، شای جام ۲۲۲)

2- اگر چھنکنے والا الحد مل لله کھے تو سننے والے پر فوراً اس طرح جواب دینا واجب ہے کہ وہ سن لے۔

3- بعض لوگ چھینک کو بدفالی خیال کرتے ہیں مثلا کسی کام کے لئے جارہا ہے اور کسی کو چھینک آئی تو سجھتے ہیں وہ کام انجام ہیں پائے گا۔ یہ جہالت ہے اس لئے کہ بدفالی کوئی چرنہیں بلکہ ایسے موقع پر چھینک آنا اور اس پر ذکر الہٰی کرنا نیک فالی ہے۔

#### اجازت

آنا مَنْ خَالِرٍ قَالَ اتَّدِتُ النَّبِى عَلَيْ فَكَ قَفْتُ الْبَابَ فَقَالَ مَنْ ذَاقَلْتُ آنَا فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ فَكَ قَفْتُ الْبَابَ فَقَالَ مَنْ ذَاقَلْتُ آنَا وَقَالَ آنَا آنَا رَبَارِي مِسْلَم)

" حضرت جابر والنيئة نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم ملکا تیکی کے آستاندا قدس برحاضر موکر دروازہ کھنکھٹایا تو حضور ملکا تیکی کے میں ہوں ہوکر دروازہ کھنکھٹایا تو حضور ملکا تیکی کے فرمایا کہ کون ہے؟ میں نے عرض کی میں ہوں نو آئے نے فرمایا کہ میں تو میں بھی ہوں '۔

لين جواب مين اپنانام لينا جائے۔ 'مين' كهناكا فى نهيں كيونكه' مين' تو برخص ہے۔ 2- عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ بُسُرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ مَلَىٰ اللّهِ مَلَىٰ اللّهِ مَلَىٰ اللّهِ مَلَىٰ اللهِ اللهُ ال '' حضرت عبدالله بن بسر طالعُن نے فرمایا که رسول کریم علینان والی دروازه پر تشریف کے جاتے تو دروازہ کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے تھے بلکہ داہنے یا بائیں دروازے سے ہٹ کر کھڑے ہوتے تھے'۔

3- عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ اَسْتَأْذِهِ عَلَى الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَيْدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ

سلام

1- عَنْ أَبِى هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ أَوَلَا آذُلُّكُمْ عَلَى شَىءٍ إِذَا فَعَلْمُ مُودً تَحَابَبُتُمْ الْفُسُولُ السّلامَ بَيْنَكُمْ (سلم)

و حضرت ابو ہریرہ والنفیز نے کہا حضور علینا انتها ہے نے فرمایا کہ کیا میں تم کوالی ہات نہ بتا وک کہ جسبتم اس پر کمل کرونو تمہار ہے درمیان صبت بڑے ہے اوروہ بیہ ہے کہ آپس میں سلام کورواج دو'۔

2- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْنِظِيْهِ السَّلامُ قَبْلَ الْكَلَامِ ـ (رَبِي) " وضرت جابر بِنْ النَّهُ أَنْ سَنْ كَهَا كَهِ مَصْور عَلِيْنَا لَيْزَامُ سِنْ فَرِمَا يَا كَهُ كَلام سِنْ يَهِلِ ملام كرنا

عاہے''۔

3- عنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ النّبِي عَلَيْكِ فَالَ الْبَادِي بِالسَّلَامِ بَرِي مِنَ الْكِبُرِ ـ (بَهِ فَ)

"وحضرت عبدالله والله والله والله والله وي ب كه حضور علينا والله الله مين بهل من بهل بهل من بهل من

4- عَنُ اَبِي هُوَيُوهَ عَنِ النّبِي عَلَيْكِ قَالَ إِذَا اَنْتَهِ يَ اَحَدُكُمْ إِلَى مَجُلِسٍ فَكُولُسِ فَكُولُسُ الْمَا اَلْهَ اللّهُ اللّ

#### نوط

5- عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ يَا بُنَى إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمُ يَحُونُ بَرُ كَةً عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْنَكَ رَرَدَى)
يَكُونُ بَرُ كَةً عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْنَكَ رَرَدَى)

'' حضرت انس بڑگائے ہے۔ روایت ہے کہ حضور علیہ انتہا ہے۔ فرمایا کہ اے بیٹے! جب تم گھر میں داخل ہوتو گھروالوں کوسلام کرو کیونکہ تیراسلام تیرے لئے اور تیرے گھر والوں کے لئے برکت کاسب ہوگا''۔

6- عَنْ عَمَرِوبُنِ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيهِ عَنْ جَدِهِ آنَّ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

دو حضرت عمر و بن شبعب طالعنظ اسینے باب سے اور وہ اسینے دا داسے روایت کرتے بین کرتے ہیں کہ حضور علیقال اللہ علی مشاببت بین کرنے میں )غیروں کی مشاببت بین کد حضور علیقال والم

اختیار کرے وہ ہم ہے ہیں ہے۔ یہودنصاریٰ کی مشابہت نہ کرو، یہودیوں کاسلام انگلیوں کے اشارے ہے۔ اورنصاریٰ کاسلام تصلیوں کے اشارے ہے۔ ۲۔ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النّبِیِّ عَلَیْ اللّٰ انْ لَقِینَتُمُو هُمْ فَلَا تُسَلِّمُو ا عَلَیْهِمْ۔ (ابن البه)

د عَنْ جَابِرٍ عَنِ النّبِیِّ عَلَیْ اَنْ لَقِینَتُمُو هُمْ فَلَا تُسَلِّمُو اعْلَیْهِمْ۔ (ابن البه)

د حضرت جابر شاہی ہے دوایت ہے کہ حضور علیتا انتہا ہے فرمایا کہ اگر تمہاری ملاقات بدنہ ہوں ہے ہوتو انہیں سلام نہ کرؤ'۔

#### اننتاه

- ایک توبیہ
   ایک تابیہ
   ایک تابی
- 2- کسی نے خط میں لکھا کہ فلاں کوسلام کہوتو مکتوب الیہ پراس کا سلام پہنچانا واجب نہیں اگر پہنچائے تو ثواب یائے گا۔
- 3- کسی نے کہا کہ فلال کہ میراسلام کہدرینا اوراس نے وعدہ کرلیاسلام پہنچانا واجب ہے اگر نہیں پہنچائا واجب ہے اگر نہیں پہنچائے گانو گئہگار ہوگا۔ فناؤی عالمگیری باب السلام میں ہے۔ اذا اصر رجلا ان يقرأ سلامه على فلان يجب عليه ذلك كذافي الغياثيه۔ شامی میں ہے۔ والظاهر ان هذا اذا رضى بتحملها۔
- 4- کسی نے سلام بھیجا تو اس طرح جواب دے کہ پہلے پہنچائے والے کو پھراس کو جس نے سلام بھیجا ہے لین بول کے علیك و علیه السلام ۔ فاؤی عالمگیری جلد پنجم باب سلام میں ہے۔ من بلغ انسانا سلامامن غائب كان علیه ان يود النجو اب على المبلغ اولا ثم على ذلك الغائب ـ كذا في الذخيرة ـ شامى ميں ہے فظاهره الوجوب ـ

## تمصافحه

1- عَنُ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ مَلْكُ مَا بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ

فَيَتَصَا فَحَانِ إِلَّا غُفِرِلَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقًا - (تنن)

'' حضرت براء بن عاذب رہائی کہتے ہیں کہ حضور علیہ انہا کے فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے مسلمان کو بخش دیا جاتا ہے'۔

2- عَنْ عَطَاءِ وِالْخُواسَانِيِّ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُ قَالَ تَصَافَحُوا يَذُهَبُ الْغِلَّد(زنرى)

'' حضرت عطاء خراسانی دلی نیانی سے روایت ہے کہ حضور علیہ انتہا ہے فرمایا کہ آپس میں مصافہ کیا کرواس سے کیند دورہوگا''۔

3 عَنْ زَارِع وَكَانَ فَى وَفُدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَجَعَلْنَا نَتَادَرُ مِنْ رَّوَاحِلِنَا فَنَقَبِّلُ يَدَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتِ وَ حُلَهُ (ابوداوَد بَعْلُوة) نَتَادَرُ مِنْ رَّوَاحِلِنَا فَنَقَبِّلُ يَكَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتِ وَرِجْلَهُ (ابوداوَد بَعْلُوة) حضرت زارع جو (وفد) عبدالقيس عين شامل تصفر مات بين كه جب بهم مدينه عين آية توجم جلد جلدا بي سواريون سے انز براے اور جم في حضور عليظ إليه مارك وبوسدويا۔ وست مبارك اور يائے مبارك وبوسدويا۔

#### انتتاه

1- دین پیشوا کا ہاتھ چومنا جائز ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلی میشانیہ اشعۃ اللمعات جسم الا پرفر ماتے ہیں کہ' بوسہ داون دست عالم متورع را جائز ست وبعضے گفتہ اند مشخب ست' بیعن پر ہیزگار عالم کا ہاتھ چومنا جائز ہے۔ اور بعض علماء نے فر مایا کہ مستحب ہے اور وفد عبدالقیس کی حدیث کے تحت فر ماتے ہیں۔ ازیں جا تجویز پائے بوں معلوم شد''

لین اس حدیث شریف سے یاؤں چوسنے کا جواز ثابت ہوا۔ اور درمخار بحث مصافہ میں بے کہ لا باس بتقبیل ید الرجل العالم والمتورع علی سبیل التبرك لین بركت كلا باس بتقبیل ید الرجل العالم والمتورع علی سبیل التبرك لین بركت كے لئے عالم اور پر بیزگارآ دمی كا ہاتھ چومنا جائز ہے۔

2 برنماز جماعت ك بعدمصافح كرناج أزب ورمخار كتباب الخطر والاباحته باب

الستبراء س ب تجوز المصافحة ولو بعد العصر وقولهم انه بدعة ای مباحة حسنة کما افاده النووی فی اذکاره اه المضالین بعدتمازعریمی معافی کرنا جائز ب اورفقهاء نے جوا برعت فرمایا تو وہ برعت حسنہ به سبیا کرانا م نووی نے اپنے اذکار میں فرمایا۔ ای کے تحت روالمخاریس ہے۔ قسال اعسلم ان المصافحة مستحبة عند کل لقاء واما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاة المصبح والعصر فلا اصل له فی الشرع علی هذا الوجه ولکن لا بیاس به قال الشیخ ابو الحسن البکری و تقییده بما بعد الصبح والعصر علی عادة کانت فی زمنه والا فعقب الصلواة کلها کذالك اص ملحصا۔ یعنی امام نووی نے فرمایا کہ برطا قات کے وقت مصافح کرناست ہواور فجر اور عمر کی نماز کے بعد جومصافح کا رواح ہاں کی شریعت میں کوئی اصل نہیں لیکن اس میں حرح بھی کوئی نہیں۔ شخ ابوالحن بحری بوئی تشریعت میں کوئی اصل نہیں لیکن اس میں حرح بھی کوئی نہیں۔ شخ ابوالحن بحری بوئی المام نووی کے زمانہ میں تھی ورنہ برنماز کے بعد مصافح کا یہی تکم عادت کی بناء پر ہے جوامام نووی کے زمانہ میں تھی ورنہ برنماز کے بعد مصافح کا یہی تکم عادت کی بناء پر ہے جوامام نووی کے زمانہ میں تھی ورنہ برنماز کے بعد مصافح کا یہی تکم عادت کی بناء پر ہے جوامام نووی کے زمانہ میں تھی ورنہ برنماز کے بعد مصافح کا یہی تکم عادت کی بناء پر ہے جوامام نووی کے زمانہ میں تھی ورنہ برنماز کے بعد مصافح کا یہی تکم عادت کی بناء پر ہے جوامام نووی کے زمانہ میں تھی ورنہ برنماز کے بعد مصافح کا یہی تکم ہے بینی جائز ہے۔ (شام جلی جم میں دور برنماز کے بعد مصافح کا یہی تکم کے بین جوام میں حدالہ میں میں دور برنماز کے بعد مصافح کا یہی تکم کے بین جوام میں دور بین میں دور برنماز کے بعد مصافح کا یہی تکم کے بین جوام میں دور بین میں دور بین

3- وہائی غیرمقلد دونوں ہاتھ ہے مصافحہ کرنے کونا جائز اورخلاف حدیث بتاتے ہیں یہ
ان کی جہالت ہے۔حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی برائیہ اضعۃ اللمعات ترجمہ مشکوۃ علہ چہارم ص۲۰ پر فرماتے ہیں۔مصافحہ سنت ست نز دملا قات وہا یہ کہ بحر دودست بود
یعنی ملا قات کے وقت مصافہ کرناسنت ہے اور دونوں ہاتھوں سے کرنا چاہئے۔
اورا حادیث کر بمہ میں جولفظ ''ی' 'مستعمل ہے اس سے صرف ایک ہاتھ سے مصافحہ کا احدا حادیث کر بمہ میں جولفظ ''ی' 'مستعمل ہے اس سے صرف ایک ہاتھ سے مصافحہ کا استدلال سے نہیں اس کے کہ ایسی دو چیزیں جوایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہوں جسے ہاتھ، استدلال سے نہیں اس کے کہ ایسی دو چیزیں جوایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہوں جاتے ہاتھ۔
پاؤل ، آگھ ،موزہ۔ جوتا اور دستانہ وغیرہ اس میں واحد کا لفظ بول کر دونوں مراد لیے جاتے ہیں مثلا زیدنے ہاتھ سے پکڑا ایسی دونوں ہاتھ سے اور پاؤل سے چلا یعنی دونوں پاؤل سے اور آگھ سے دیکھا یعنی دونوں آگھ سے اور کہا جاتا ہے کہ زیدنے جوتا پہنا یعنی دونوں جوتے۔
وقس علی ھذا البواقی۔

بیماوره بند، ایران اور عرب بین سب جگه سلم بودندهدیث تریف اطیب الکسب عمل الرجل بیده کابیمطلب بوجائے گا کرصرف ایک باتھ کی کمائی بہتر ہودونوں باتھوں کی کمائی بہتر بہتر ہودودیث المسلم من سلم المسلمون من السافه ویده کا بیمطلب ماننا پڑے گا کہ کائل مسلمان وہ تحص ہے جس کے صرف ایک باتھ سے مسلمان مان میں رہیں اور دوسرے باتھ سے تکلیف میں۔ من شاء التفصیل لهذا المسئلة فلیطالع صفائح اللجین فی کون التصافح یکفی الیدین للامام احمد رضا رضی الله عنه۔

## مال بایب کے حقوق

1- عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَغِمَ أَنْفُهُ قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ وَغِمَ أَنْفُهُ قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ مَا أَوْ كِلَاهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدُخُلِ الْجَنَّةَ لَـ
 قَالَ مَنْ آذُرَكَ وَالِدَيْهِ عَنْدَالُكِبَرِ آحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدُخُلِ الْجَنَّةَ لَـ
 قالَ مَنْ آذُرَكَ وَالِدَيْهِ عَنْدَالُكِبَرِ آحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدُخُلِ الْجَنَّةَ لَـ
 (مسلم ثريف)

" دخضرت ابو ہریرہ وظائنے نے کہا کہ حضور علیظ البتائی نے فرمایا کہاس کی ناک غبار آلود ہواس کی ناک غبار آلود ہواس کی ناک خاک آلود ہو (یعنی ذلیل ورسوا ہو) کسی سے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ حضور طاق نے فرمایا کہ جس نے ماں باپ دونوں کو یا ایک کو بڑھا ہے کے وقت میں پایا بھر (ان کی خدمت کر کے) جنت میں داخل نہ ہوا"۔

2- عَنْ مَعَاوِيَةً بُنِ جَاهِمَةَ أَنَّ جَاهِمَةً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اَرَدُتُ أَنُ اَغُزُو وَقَدْ جِئْتُ اَسْتَشِيْرُكَ فَقَالَ هَلُ لَكَ مِنْ اُمْ قَالَ لَكَ مِنْ اُمْ قَالَ لَكَ مِنْ الْمُ قَالَ لَكَ مِنْ الْمُ قَالَ لَكُ مِنْ الْمُ قَالَ لَكُ مِنْ الْمُ قَالَ لَكُ مِنْ الْمُ قَالَ لَكُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا أَنُو مُهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رَجُلِهَا ـ (احرال) المَاكِنَ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

"خصرت معاوید بن جاہمہ والفہ ما سے روایت ہے کدان کے والد جاہمہ حضور علیہ اللہ اللہ علیہ معاوید بنائی اللہ علیہ معاوید بنائی اللہ ما میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ما تا تیا میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ما تا تا ارشاد فرمایا گیا تیری جانے کا ہے حضور سے مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ارشاد فرمایا گیا تیری

ماں ہے۔عرض کیا ہاں فرمایا اس کی خدمت اپنے او پرلازم کرلے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے'۔

'' حضرت ابن عباس شائن نے کہا کہ حضور عائی اللہ نے فرمایا کہ جس نے اس حال میں صبح کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرما نبر دار رہا تو اس کے لئے صبح ہی کو جنت کے دود و درواز ہے کھل جاتے ہیں۔ اورا گروالدین میں سے ایک ہوتو ایک درواز ہ کھلتا ہے اور جس نے اس حال میں صبح کی کہ والدین کے بارے میں فدائے تعالیٰ کا نافر مان بندہ رہا تو اس کے لئے صبح ہی کوجہنم کے دو درواز ہ کھل خدائے تعالیٰ کا نافر مان بندہ رہا تو اس کے لئے صبح ہی کوجہنم کے دو درواز ہ کھل جاتے ہیں اورایک ہوتو ایک درواز ہ کھلتا ہے ایک شخص نے کہا اگر چہماں باپ اس پرظلم کریں۔ حضور مانی اللہ خطم کریں۔ اگر چھلم کریں، اگر چھلم کریں، اگر چھلم کریں، اگر چھلم کریں۔ (۳ بارار شاد ہے)

4- عَنْ آبِى أَمَامَةً آنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا قَالَ هُمَا جَنَّتُك وَنَارُكَ (ابن اج)

'' حضرت ابوامامہ بڑائیڈ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ مٹائیڈ ہے اور تا ہوں اللہ مٹائیڈ ہے اور جوان میری جنت دوزخ ہیں مٹائیڈ ہے اور جوان کو زاراض رکھیں گے جنت یا کیں گے اور جوان کو ناراض رکھیں گے دوزخ کے سخت ہوں گئے۔ دوزخ کے مستحق ہوں گئے۔

5- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ عَمْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ مَلَئِهِ مَلَئِهِ وَصَى الرّبِ فِى إِحْرَى اللّٰهِ مَلَئِهِ اللّٰهِ مَلَئِهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰلِي الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ الللّٰهِ اللّٰلِلْمُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰ الللّٰهِ الللّٰلّٰ الللّٰهِ اللللللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰ الللّٰلِلْمُ الل

" مصرت عبدالله بن عمره طالبین نے کہا کہ حضور علیہ انجام نے فر مایا کہ پروردگار کی خوشنودی باپ کی باراضگی ہے'۔ خوشنودی باپ میں ہے اور بروردگار کی ناراضگی باپ کی ناراضگی ہے'۔

"خصرت عبدالله بن عمر و النفظ نے کہا کہ حضور علیہ النام نے فرمایا کہ میہ بات کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ آ دمی اپنے باپ کوگالی دے لوگوں نے عرض کیا یا رسول الله ما الله ما کی ایک میں ایپ کوگالی دیتا ہے؟ فرمایا ہاں (اس کی صورت میہ الله ما کی گالی دیتا ہے؟ فرمایا ہاں (اس کی صورت میہ ہوتی ہے کہ) بید دوسرے کے باپ کوگالی دیتا ہے وہ اس کے باپ کوگالی دیتا ہے اور بیدوسرے کی ماں کوگالی دیتا ہے تو وہ اس کو ماں کی گالی دیتا ہے "

7- عَنْ أَبِى هُوكِيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ مَنْ زَارَ قَبْرَابُويْهِ أَوْ آحَدِهِمِا فِي كُلِي عَنْ أَبِي هُوكِيْدٍ أَوْ آحَدِهِمِا فِي كُلِي يَوْمٍ جُمْعَةٍ مِرَّةً غَفَرَالله لَهُ وَكُتِبَ بَرَّاد

'' حضرت ابوہریرہ خلائی نئے کہا کہ حضور عَلینا کہا کہ جو ماں باپ دونوں یا ان میں سے سی ایک کی قبر پر ہر جمعہ کوزیارت کے لئے حاضر ہوا تو اللہ نتعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گااوروہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والالکھا جائے گا''۔

## اولا دیسے حقوق

عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لَآنُ يُودِبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لَآنُ يُتُودِبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ عَنْ جَابِرِ لَهُ مِنْ أَنْ يَنْصَدَّقَ بِصَاعِ (زنرى)

" حضرت جابر بن سمره و النفيظ في المنظم الم حضور عليه النام في مايا كه كوكى شخص ابن الالأوكوادب سكها المنظم المن الكه الكه الكه الكه الكه الكه الله المنظم ا

''حضرت ایوب بن موی براینی اپنے باب سے اور وہ اپنے داداسے روایت کرتے ' بیں کہ حضور علیہ النہ النہ اسے فرمایا کہ اولا دکیلئے باپ کا کوئی عطید اچھی تربیت سے بہتر نہیں ہے'۔۔

3- عَنُ انْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبَلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنَا وَهُوَ هَكَذَا وَضَمَّ آصَابِعَهُ - (سلم)

4- عَنُ سُرَاقَةَ بُنِ مَالِكُ اَنَّ النَّبِى عَلَيْ قَالَ اَلَا اَدُلَّكُمْ عَلَى اَفْضَلِ الصَّدَقَةِ ابْنَتُكُ مَرُدُودَةً إِلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَاشِبٌ غَيْرُكُ (ابن ماجِ مِسَّلُوة) ابْنَتُكُ مَرُدُودَةً إِلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَاشِبٌ غَيْرُكُ (ابن ماجِ مِسَّلُوة)

'' حضرت سراقہ بن مالک والنفیٰ سے روایت ہے کہ حضور علیہ اللہ اللہ مایا کہ کیا ہے۔ کیا ہیں تم کو بینہ بتادوں کہ افضل صدقہ کیا ہے؟ اوروہ اپنی اس الڑکی پرصدقہ کرنا ہے جو تنہاری طرف (مطلقہ یا بیوہ ہونے کے سبب) واپس لوٹ آئی اور تنہارے ہوا کوئی اس کا کفیل نہیں''۔

فرمایا دو کا نواب بھی بہی ہے (راوی کہتے ہیں) اگر صحابہ ایک بیٹی یا ایک بہن کے بارے میں دریا فت کرتے تو ایک کی نسبت بھی حضور شائلی کی فرماتے''۔

#### اغتباه:

بچیکا اچھاسانام رکھے کہ برے نام کابرااٹر ہوگا تو تربیت قبول نہ کرے گا۔ ماں یا کسی نیک نمازی عورت سے دوسال تک دودھ بلوائے یاک کمائی ہے ان کی پرورش کرے کہ نا پاک مال نا پاک عادتیں پیدا کرتا ہے۔ کھیلنے کے لئے اچھی چیز جوشر عا جائز ہودیتار ہے۔ بہلانے کے لئے ان سے جھوٹا وعدہ نہ کرے۔جب کچھ ہوشیار ہوتو کھانے بینے ،اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے مال باپ اور استاد وغیرہ کی تعظیم کاطریقہ بتائے نیک استاد کے یاس قر آن مجید يرٌ هائي ، اسلام وسنت سكھائي ، حضور سيد عالم مَا تَلْيَامُ كَيْ تَعْظيم ومحبت ان كے دل ميں ڈالے کہ بھی اصل ایمان ہے۔جب بچہ کی عمر سات برس ہوجائے تو نماز کی تا کید کرے اور جب ول برس كابهوجائي تونماز كے لئے تى كرے اگر نديز مطيقو ماركريز هائے وضو سل اور نماز وغیرہ کے مسائل بنائے۔ لکھنے اور تیرنے کی تعلیم دے فن سیدگری بھی سکھائے۔ بری صحبت سے بچائے۔عشقیہ ناول اور افسانے وغیرہ ہرگز نہ پڑھے، جب جوان ہو جائے تو نیک شریف النسب لڑی سے شاوی کردے اور وراشت سے اسے ہر گرمحروم نہ کرے۔ اور لڑ کیوں کوسینا پرونا کا تنااور کھانا بیکانا سکھائے، سورہ نور کی تعلیم دے اور لکھنا ہر گزیہ مسکھائے کے فتنہ کا احمال غالب ہے۔ بیٹوں سے زیادہ ان کی دلجوئی کرے۔ نوبرس کی غمرے ان کی خاص مگہداشت شروع کر ہے۔شادی برات میں جہاں ناج گانا ہووہاں ہرگز نہ جانے وب ریدیوسے بھی گانا بچانا ہرگز نہ سننے دے۔ جب بالغ ہوجائے تو نیک شریف النہ الرکے کے ساتھ نکاح کردے فاسق و فاجرخصوصاً بدند ہب کے ساتھ ہرگز نکاح نہ کرے۔ ( ما خوذ ازمشعلة الارشادالي تقوق الاوله ومصنفه اعلى حضرت امام احمد رضاح ينز )

# بھائی وغیرہ کے حفوق

1- عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ حَقّ كَبِيرِ الْإِخْوَةَ عَلَى

صَغِيْرِ هِمْ حَقَّ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ - (بَيْثَى)

'' حضرت سعید بن العاص رئی تنزین کہا کہ حضور علینا انتہام نے فرمایا کہ بڑے بھائی کا '' حضرت سعید بن العاص رئی تنزین کہا کہ حضور علینا انتہام نے فرمایا کہ بڑے بھائی کا

حق چھوٹے بھائی پراییا ہے جیسا کہ باپ کاحق بیٹے پر'۔

2- عَنِ الْهِنِ عَبَّاسٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَوْحَمُ وَعِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرُ كَبِيُرَنَا وَ يَأْمُو بِالْمَعُووُفِ وَيَنْهِى عَنِ الْمُنْكُورِ (رَمَى) صِغِيْرَنَا وَلَمْ يُوقِقُ كَبِيرَنَا وَ يَأْمُو بِالْمَعُووُفِ وَيَنْهُى عَنِ الْمُنْكُورِ (رَمَى) وَعِيْرَا وَلَمْ يُوقِقُ كَبِيرَا وَيَالُمُ وَاللَّهِ عَنِ الْمُنْكُورِ (رَمَى) وَمُحَمِّرَتِ ابن عباس زَلَيْنَ فَيَ كَها حضور عَلِيَّالُهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنِ الْمُنْكُورِ اللَّهِ عَنِ الْمُنْكُوبِ (رَمَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِ الْمُنْكُوبِ (رَمَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

3- عَنُ إِبْنِ عَبَاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مَنُ اولى يَتَدُمَّا إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ آوُ جَبَ اللهُ لَهُ الْجَنَّةَ - (ثرحالته)

وللسرائية الرباع المعاملة المنافقة في المعاملة المنافقة المنافقة

بوَ انِقَهُ ۔ (مسلم شریف)

بورسد رسهری النفی بند کها که حضور علیهٔ ابتلام نے فرمایا که وہ مخص جنت میں نہیں ۔ '' حضرت انس میں غین غیر نے کہا کہ حضور علیهٔ انتقام نے فرمایا کہ وہ مخص جنت میں نہیں ، جائے گا جس کا پڑوی اس کی آفتوں سے حفوظ نہ ہو'۔

5- عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ مَا لَكُومُ لَيْسَ الْمُومِنُ وَعِنَ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ مَعَوْدًا)
بِالَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَانِعٌ إِلَى جَنْبِهِ - (يَكُنْ مِعَوْدًا)

، حضرت ابن عباس طلعنظ نے کہا کہ حضور علینا کوفر ماتے ہوئے سنا کہ وہ موسے سنا کہ وہ موسے سنا کہ وہ موسی ابن عباس طلعنظ نے اوراس کا پڑوسی اس سے پہلومیں بھوکار ہے ۔
موس نہیں جوخود پید بھر کر کھائے اوراس کا پڑوسی اس سے پہلومیں بھوکار ہے ۔
موس نہیں جوخود پید بھر کر کھائے اوراس کا پڑوسی اس سے پہلومیں بھوکار ہے ۔

6- عَنْ أَنْسَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ وَالّذِى نَفْسِى بِيَدِهُ لَا يُؤْمِنُ عَبُدُ وَالّذِى نَفْسِى بِيدِهُ لَا يُؤْمِنُ عَبُدُ وَاللّهِ عَنْ أَنْسَ فَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ وَالّذِى نَفْسِهُ وَالّذِى نَفْسِهُ وَاللّهِ عَنْ يُعِبُ لِنَفْسِهُ وَاللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا يُعِبُ لِنَفْسِهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَا يُعِبُ لِنَفْسِهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ مَا يُعِبُ لِنَفْسِهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَا يُعِبُ لِنَفْسِهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا يُعِبُ لِنَفْسِهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

و حضرت انس طالعُنظُ نے کہا کہ حضور علینہ انتہاں نے فرمایا کوشم ہے اس ذات کی جس

کے قبضہ میں میری جان ہے کہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک کہ اینے بھائی کے لئے بھی وہ ببندنہ کرے جس کووہ اینے لئے پبند کرتا ہے'۔

# چوری اور شراب نوشی

1- عَنْ أَبِي هُويْرَةَ عَنِ النّبِي عَلَيْتُ قَالَ لَعَنَ اللّهُ السّارِق ( بخاری الله )
 د حضرت ابو ہریرہ طالعۂ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الله الله الله کے چور پراللہ نتال نوور الله اللہ نتال نے اللہ نامی ہے ۔
 ن تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ''۔

2- عَنْ فُضَالَةَ بُنِ عُبَيْدٍ قَالَ أُوْتِى رَسُولَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَسَارِقِ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ اَمَرَبِهَا فَعُلِّقَتُ فِى عُنْقِهِ (رَنِى)

'' حضرت فضالہ بن عبید رہائٹیؤ نے فرمایا کہ حضور علینہ اپتام کے پاس ایک چورکولایا گیا تو اس کا ہاتھ کا ٹا گیا۔ پھر حضور مائٹیٹی نے فرمایا کہ وہ کٹا ہوا ہاتھ اس کی گردن میں لٹکا دیا جائے''۔

3- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ وَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتِ قَالَ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌ وَلَا قَمَّارٌ وَلَا مَنَّانٌ وَلَا مُدُمِنُ خَمْرٍ .

حضرت عبدالله بن عمر و دلائل سے روایت ہے کہ حضور علیہ اللہ انے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کرنے والا ، جوا کھیلنے والا ،احسان جمانے والا اور شراب کاعادی جنت میں داخل نہ ہوگا۔

مقدں حوضوں میں ہے (شراب طہور) پلاؤل گا''۔

5- عَنْ وَائلِ الْحَضُومِيِ اَنَّ طَارِقَ بُنَ سُويْدٍ سَأَلَ النَّبِيَّ عَلَيْتُ عَنِ الْحَمُو فَنَهَاهُ فَقَالَ النَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ ذَاءُ (مَلَمُ رَيْف) فَقَالَ اِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ ذَاءُ (مَلَمُ رَيْف) ' ' حضرت واكل حضري وَلَيْفَةُ عن روايت ہے كہ طارق بن سويد نے حضور عَلِيَظَوْتِهِمُ مِن اللّهِ عَنْ مَعْ قَر مايا سے شراب كشيد كرنے كى بابت دريافت كيا تو حضور عليه السلام نے منع قر مايا انہوں نے عرض كيا ہم تو اسے صرف دوا كے لئے بناتے ہيں۔حضور عَلَيْدَ مُم الله وه دوا ہے من بناتے ہيں۔حضور عَلَيْدَ مُم مايا وه دوا ہيں ہے بلكہ وه خود بجارى ہے'۔

6- عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ إِنَّ مَنْ شَوِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِلُوْهُ عَادَ فِى الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوْهُ (رَزَى)

'' حضرت جابر طالتین سے روایت ہے کہ حضور مگانٹیز کم نے فر مایا کہ جوشراب پینے اسے در سے مار داور جوشخص چوتھی مرتبہ شراب پینے اسے ل کردو''۔

اننتاه

آگر حکومت اسلامیہ ہوتی تو چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جاتا اور شراب پینے والے کو ۸۰ درے مارے جاتے۔ موجودہ صورت میں ان کے لیے بیتھم ہے کہ مسلمان ان کا بائیکاٹ کریں ان کے ساتھ کھاٹا بینا اٹھنا بیٹھنا اور کسی قتم کے اسلامی تعلقات نہ رکھیں تا وقتیکہ وہ لوگ تو بہ کرکے اپنے افعال قبیجہ ہے بازنہ آجا ئیں اگر مسلمان ایسانہ کریں تو وہ بھی گنہگار ہوں گے۔

#### حجھوبٹ

1- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ مَلَّكُ الصَّدُقَ بِرُّ إِنَّ الْبِرَّ يَهُدِى إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْكِذُبَ فُحُوْرٌ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهُدَى إِلَى النَّارِ ـ يَهُدِى إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْكِذُبَ فُحُورٌ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهُدَى إِلَى النَّارِ ـ (سلم ثریف:

" حضرت ابن مسعود وللفيئات كها كه حضور عليتا التام في ما ياكه من بولنا فيكي بيه اور

نیکی جنت میں لے جاتی ہے اور جھوٹ بولنافسق و فجور ہے اور فسق و فجور دوزخ میں لے جاتا ہے'۔

2- عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْكُ إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَا عَدَ عَنْهُ الْمُلَكُ مِيْلاً مِنْ نَتْنِ مَا جَاءَ بِهِ (رَيْن)

" حضرت ابن عمر رشی نظیم سے کہا کہ حضور علیہ اللہ اللہ اللہ جب بندہ حجوث بولتا ہے تواس کی بدیو سے فرشتہ ایک میل دور ہث جاتا ہے'۔

3- عَنْ صُفُوانَ بُنِ سُلَيْمِ أَنَّهُ قَيْلَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكُونُ الْمُؤمِنُ جَبَانًا قَالَ نَعَمُ فَقِيلَ لَمُ اَيَكُونُ الْمُؤمِنُ بَخِيلًا قَالَ نَعَمُ فَقِيلَ لَهُ اَيَكُونُ الْمُؤمِنُ بَخِيلًا قَالَ نَعَمُ فَقِيلً لَهُ اَيَكُونُ الْمُؤمِنُ بَخِيلًا قَالَ نَعَمُ فَقِيلً لَهُ اَيَكُونُ الْمُؤمِنُ كَذَابًا قَالَ لَا رَبَيْقَ مِثَانِةً)

4- عَنُ أَمْ كَلْثُوم قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصَلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ جَيْرًا وَيُنْمِى خَيْرًا \_(بخارى سلم)

" حصرت ام کلنوم طالعی نے کہا کہ حضور علیہ انتہا ہے فرمایا کہ وہ خص جھوٹا نہیں ہے جولوگوں کے درمیان سلم بیدا کرتا ہے اچھی بات کرتا ہے اور اچھی بات بہنجا تا ہے '۔

## چغلی *اورغیب*ت

1- عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ يَقُولُ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ فَالْ الْجَنَّةَ وَاللّهِ عَلَيْكَ يَقُولُ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ فَاتَدُ (يَخَارَى مِلْم)

'' حضرت حذیفه دلاننی نے فرمایا کہ حضور علیہ التا ہے کو ماتے ہوئے سنا کہ چنل خور جنت میں نہیں جائے گا''۔ 2- عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ غَنَمٍ وَاسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدُ إَنَّ النَّبِى عَلَيْنَ قَالَ شِرَارُ عِنَ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ غَلَمْ وَاسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدُ إَنَّ النَّبِى عَلَيْنَ قَالَ شِرَارُ عِبَادِ اللَّهِ الْمَشَّاوُنَ بَالنَّمِيمَةِ الْمُفَرِقُونَ بَيْنَ الْآحِبَة - (المَهَ بَيْنَ)

3- عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ آنَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُ قَالَ آتَدُرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ قَالُوْا اللّهُ وَرَسُولُهُ اَعُلُمُ اللّهِ عَلَيْكُ قَالَ اللّهُ عَلَيْهُ قَالُوا اللّهُ وَرَسُولُهُ اَعُلَمُ قَالَ ذِكُرُكَ آخَاكَ بِمَا يَكُرَهُ قِيْلَ اَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي وَرَسُولُهُ اَعُدَا اَفُرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي وَيَهُ اَخِيرَ مَا اَقُولُ فَقَدِ اغْتَبَتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِيهِ مَا تَقُولُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى إِنْ كُولُ اللّهُ الْمُعْرَاقِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

" حضرت ابو ہریرہ را النظائی سے روایت ہے کہ حضور علیت النظائی اس فر مایا کہ جہیں معلوم ہے غیبت کیا چیز ہے؟ لوگوں نے عرض کی اللہ (ﷺ) ورسول سائیلی کا اسکا بہتر علم ہے۔ ارشاد فر مایا غیبت یہ ہے کہ تو اپ بھائی کے بارے میں ایسی بات کہ جو اس بری گئے۔ کسی نے عرض کیا اگر میرے بھائی میں وہ برائی موجود ہوتو اس کو بھی کیا غیبت کہا جائے گا؟ فر مایا جو پھھتم کہتے ہوا گرتو اس میں موجود ہوجھی تو غیبت ہے اور اگرتم ایسی بات کہوجواس میں موجود نہ ہوتو بہتان ہے"۔

4- عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ وَجَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَاثِهِ الْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَاءَ قَالَوْ اللهِ عَلَيْهِ الْغِيْبَةُ اللهِ عَلَىٰ الْغِيْبَةُ اللهِ عَلَىٰ الْغِيْبَةُ اللهِ عَلَىٰ الْغِيْبَةُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

"حضرت ابوسعیداور حضرت جابر مالفتهٔ مانے کہا کہ حضور علیظ البار نے فرمایا کہ غیبت، زنا ہے بدتر کیوں زنا ہے بدتر کیوں اللہ مظافی غیبت زنا ہے بدتر کیوں ہے؟ فرمایا آدمی زنا کرتا ہے بھرتو بہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کواہی فضل سے معاف فرما تا ہے کیکن غیبت کرنے والے کواللہ تعالی معاف نبیں فرما تا جب تک کہ اس کو

وہ خص معاف نہ کردے جس کی غیبت کی گئے ہے'۔

5- عَنْ بَهْ نِ بُنِ حَكِيْمِ عَنْ ابَيْهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ عَنْ جَدِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ النّاسُ، الذّكرُوا الْفَاجِرَ بِمَافِيْهِ النّاسُ، الذّكرُوا الْفَاجِرَ بِمَافِيْهِ حَذْرُةُ النّاسِ. (سَن بَيْنَ)

' حضرت بہر بن کیم طالفہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنے داداسے کہ حضور علیہ النظام نے فرمایا کہ کمیاتم لوگ فاجر کو برا کہنے سے پر ہیز کرتے ہو؟ آخراسے لوگ کوگر کا جنوائی کے ساتھ کی برائیاں بیان کیا کروتا کہ لوگ اس سے بچیں'۔
لوگ کیونکر پہنچا نیں گے۔فاجر کی برائیاں بیان کیا کروتا کہ لوگ اس سے بچیں'۔

اغتباه

1 فاسق معلن یا بدند بهب کی برائی بیان کرنا جائز ہے بلکہ اگر لوگوں کواس کے شرسے بیجانا مقصود بہوتو تو اب ملنے کی امید ہے۔ (بہار شریعت بحوالہ دوالخار)

2 جوشخص علانہ براکام کرتا ہواوراس کواس کی کوئی پروانہیں کہلوگ اے کیا کہیں گے تواس شخص کی اس بری حرکت کا بیان کرنا غیبت نہیں مگر اس کی دوسری با تیں جو ظاہر نہیں ہیں ان کوذ کر کرنا غیبت ہے۔ (بہارٹر بیت بحالہ دوالخار)

آج کل بہت ہے وہائی اپنی وہابیت جھیاتے ہیں اورخودکوئی ظاہر کرتے ہیں اور جب موقع پاتے ہیں تو بدغہ بی کو ظاہر کرنا غیبت موقع پاتے ہیں تو بدغہ بی کی آہتہ آہتہ تا بلغ کرتے ہیں۔ ان کی بدغہ بی کو ظاہر کرنا غیبت نہیں اس لئے کہ لوگوں کو ان کے مکر وشر ہے بچانا ہے اور اگروہ اپنی بدغہ بی کوئیس جھیاتا بلکہ علانے کہ اوہ علانے برائی کرنے والوں میں داخل علانے خاہر کرتا ہے جب بھی غیبت نہیں اس لئے کہ وہ علانے برائی کرنے والوں میں داخل ہے۔ (بہارشریت)

# حفاظت زبان اورتنها كى وغيره

1- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ وقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مَنْ صَمَتَ نَجَارٍ

(زنزی)

'' حصرت عبدالله بن عمر النفي أن كها حضور علية إيّام فرمايا كه جوَّحص خاموش رما

اس نے نجات یا کی''۔

(بخاری مسلم)

'' حضرت ابن مسعود والعنوز في كها كه حضور علينا النام في المان كوگانی دینا فسق و گناه ہے'۔

4- عَنْ اَنْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ إِذَا مُدِّحُ الْفَاسِقُ غَضَبَ الرَّبُ وَالْمُتَزَّلَهُ الْعَرْشُ (بَيْقَ)

جب فاسق کی مدح وتعریف ہے عرش الہی کا بینے لگتا ہے تو بے دین، بدمذہب کی تعریف کرنے سے عرش الہی کس قدر کا نیتا ہوگا۔العیا ذباللّٰد تعالیٰ۔

### بغض وحسد

1- عَنْ ابِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

''حضرت ابو ہریرہ زلائے نے کہا کہ حضور علیہ انہ ان ایک بندوں کے اعمال ہر ہفتہ دومر تبہ پیش کئے جاتے ہیں۔ پیراور جعرات کو۔ پس ہر بندہ کی مغفرت ہوتی ہفتہ دومر تبہ پیش کئے جاتے ہیں۔ پیراور جعرات کو۔ پس ہر بندہ کی مغفرت ہوتی ہے سوائے اس بندہ کے جوابے کسی مسلمان بھائی سے بغض و کینہ رکھتا ہے اس کے مسلمان بھائی سے بغض و کینہ رکھتا ہے اس کے متعلق علم دیا جاتا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑے رہو ( یعنی فرشنے ان کے گنا ہوں کو بھوڑے رہو ( یعنی فرشنے ان کے گنا ہوں کو بھوڑے رہوا تھیں '۔

2- قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِنْ مَرَّتُ لِمُوْمِنِ اَنْ يَهْجُرَ مُوْمِنًا فَوْقَ ثَلَثِ فَإِنْ مَرَّتُ بِهِ ثَلَثَ فَلْيَا فَوْقَ ثَلَثِ فَإِنْ مَرَّتُ بِهِ ثَلْتُ فَلْيَالَةً فَلْيُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَانُ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَدِ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ وَإِنْ لَّهُ يَهُ السَّلَامَ فَقَدِ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ وَإِنْ لَّهُ يَهُ السَّلَامَ فَقَدِ الْبُواوَدِهِ مَثَلُوةً) يَرُدُّ عَلَيْهِ فَقَدُ بَاءَ بِالْلِثُم وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْهَجْرَةِ - (ابوداوَدِهِ مَثَلُوة)

4- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةٌ عَنِ النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّالُ النَّاكُ النَّلُ النَّاكُ الْنَاكُ النَّاكُ الْمُلْكُ الْكَاكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكِ الْمُلْكِاكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُولُ اللَّالُولُ الْمُلْكُ الْمُلْكُولُ اللْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ

"حضرت ابوہریرہ وٹائٹیڈ سے روایت ہے کہ نبی کریم سٹائٹیڈم نے فر مایا کہ حسد سے اسے آپ کو بچاؤ اس لئے کہ حسد نبیکیوں کواس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ ۔
ایٹے آپ کو بچاؤ اس لئے کہ حسد نبیکیوں کواس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ ۔
لکڑی کؤ'۔

فاندہ: کسی شخص میں کوئی خوبی دیکھ کریہ آرز وکرنا کہ وہ خوبی اسے زائل ہو کرمیرے پاس آجائے اسے حسد کہتے ہیں۔حسد کرنا حرام ہے۔ (بہار شریعت) اورا گریہ تمناہے کہ وہ خوبی مجھ میں بھی ہوجائے تواسے رشک کہتے ہیں۔ بیرجا کزہے۔

> دوج الحب فِي اللهِ و البغض فِي اللهِ

1- عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللِّمِلَ فَالْ أَتَكُونُونَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ.

النَّى اللهِ تَعَالَى قَالَ قَائِلُ وِالصَّلُوةُ وَالزَّكُوةُ وَقَالَ قَائِلُ نِ الْجِهَادُ قَالَ اللهِ لَا اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَ اللهُ وَاللّهِ وَ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِولَا اللّهُ الللّهِ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

"خضرت ابوذر رظائفی نے کہا کہ حضور علیہ اللہ ہم لوگوں کے پاک تشریف لائے اور فرمایا کہتم لوگ جانے ہوکہ خدائے تعالی کے نزدیک کون سائمل سب سے پہندیدہ ہے؟ کسی نے کہا جہاد، حضور مالی گیا کہ اللہ تعالی کے نزدیک سب سے پہندیعہ کہا جہاد، حضور مالی گیا گیا ہے نہ اللہ تعالی کے نزدیک سب سے پہندیدہ مل الحب فی اللہ و البغض فی اللہ ہے بعنی خدا ہی کیلئے کسی سے بیزار رہنا"۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث وہلوی میشانیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ ایں جا اشکال می ارند کہ چوں روا باشد کہ حب فی اللہ محبوب تر از صلاۃ وز کوۃ جہاد باشد وحال آنکہ اینہا افضل اعمال اندعلی الالطلاق۔ جوابش آنکہ ہر کہ محبت لوجہ اللہ دارومحبت خواہد واشت انبیاء واولیاؤ وصالحان از بندگان خدا را۔ ولا بدا تباع واطاعت خواہد کردایشاں راوکے کہ وشمن داشت از برائے خداوشمن خواہد واشت وشمنان دیں راو بذل مجبود خواہد مود ورجہا وقال ایشاں۔ پس دریں جاہمہ طاعات از نماز وز کوۃ و جہاد و جزاد وجزاں درآ مدچیزے بدر ندر فت ۔ ایشاں۔ پس دریں جاہمہ طاعات از نماز وز کوۃ و جہاد و جزاد وجزاں درآ مدچیزے بدر ندر فت ۔ ایشاں۔ پس دریں جاہمہ طاعات از نماز وز کوۃ و جہاد وجزا آس درآ مدچیزے بدر ندر فت ۔ ایشاں۔ پس دریں جاہمہ طاعات از نماز وز کوۃ و جہاد وجزا آس درآ مدچیزے بدر ندر فت ۔ اور ایشاں وطاعات الکہ میں والم ایک ایک و الم ایک میں اللہ والمورا میں ویداراعمال وطاعات الکہ میں والم ایک ویداراعمال وطاعات الکہ و جہاد و جہاد و الم المعنی اللہ و اللہ والمورا میں ویداراعمال وطاعات الکہ و جہاد و جہاد و کرا

تعنی یہاں سوال پیدا ہونا ہے کہ الحب فی اللہ کانماز۔ زکوۃ اور جہادے زیادہ محبوب ہونا کیسے بچے ہوگا۔ جبکہ رپر چیزیں علی الاطلاق تمام اعمال سے افضل ہیں۔ اس کا جواب رپہ ہے کہ جو محض صرف الله تعالی کیلئے محبت کرے وہ انبیائے کرام واولیائے عظام اور الله تعالی کے نیک بندوں سے محبت کرے گا اور ان لوگوں کی بیروی وفر ما نبرداری بھی ضرور کرے گا۔ (اس کئے کہ محبت کیلئے اطاعت لازم ہے) اور جو محض کہ خدائے تعالی کیلئے دشمنی کرے گا تو دین کے وشمنوں سے یقیناً وشمنی کرے گا۔ گویا حضور ملی تی فر مایا کہ اعمال و طاعات کا مدار اور جز بنیا دالحب للداور والبغض لله ہے۔ (احد الله عات جسم ۱۳۸۸)

2- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لَا بِي ذَرِّ يَا اَبَا ذَرِّ اَتُّ عُرَى اللهِ عَلَيْكُ لَا بِي ذَرِّ يَا اَبَا ذَرِّ اَتُّ عُرَى اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ وَالْحُبَّ فِي اللهِ وَالْهُو اللهُ وَالْحُبَّ فِي اللهِ وَالْهُو اللهِ وَاللهِ وَالْحُبَّ فِي اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَالْهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

3- عَنْ اَبِى رَزِيْنَ اَنَّهُ قَالَ لَهُ رَسُولُ عَلَيْكُ اللَّاكَ عَلَى مِلَاكِ هَذَا الْآ مُو تُصِيبُ بِهَا خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَ فِي عَلَيْكَ بِمَجِالِسِ اَهْلِ الذِّكْرِ وَإِذَا خَلُوْتَ فَحَرِّكُ لِسَانَكَ مَا اسْتَطَعُتَ بِذِكْرِ اللَّهِ وَاَحِبَ فِي اللَّهِ وَاَبْغِضُ فِي اللَّهِ - ( عَنْ آ)

' مصرت ابورزین طافقہ ہے روایت ہے کہ حضور علیہ النا ہے ان سے فرمایا کہ کیا میں تجھے وین کی وہ بنیاد نہ بتا دول کہ جس کے ذریعے تو دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل کرلے (پہلی بات تویہ ہے) اہل ذکر بعنی اللہ ریجھانوالوں کی مجلسوں میں میشونا اپنے لئے لازم کرلے۔ اور جب تنہائی میسر آئے تو جس قدر ممکن ہوسکے خدائے تعالیٰ ہی کے لئے دوئتی کرے اور اس کے لئے دشمنی کرے'۔

## غصهاورتكبر

1- عَنْ بَهْزِ بُنِ حَكِّيمٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ إِنَّ ا

الْغَضَبَ لِيَفُسِدُ الْإِيْمَانَ كَمَا يُفسِدالصَّبُرُ الْعَسَل ( يَكُنَ)

'' حضرت بہنر بن حکیم اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیقہ اپنا کے خصہ ایمان کو ایسا برباد کرتا ہے جس طرح ایلواشہد کو منطقہ ایمان کو ایسا برباد کرتا ہے جس طرح ایلواشہد کو خراب کردیتا ہے'۔

2- عَنُ اَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ إِنِّمَا الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ إِنِّمَا الشَّدِيدُ الّذِي يَمُلِكَ نَفُسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ (بَنارِي اللهُ)

'' حضرت ابو ہر رہ و خالفے نے فر مایا کہ بہادر وہ نہیں جو پہلوان ہو اور دوسرے کو بچھاڑ دے بلکہ بہا دروہ مخص ہے جوغصہ کے وفت اپنے آپ کو قابو میں رکھے''۔ پچھاڑ دیں دہ میں میں میں میں میں موجوع کے دفت اپنے آپ کو قابو میں رکھے''۔

4- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لَا يَذْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ ذَرَةٍ مِنْ كِبْرٍ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُ انْ يَكُونَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَةٍ مِنْ كِبْرٍ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُعِبُ انْ يَكُونَ تَوْبُهُ خَسَنًا وَنَعُلُهُ حَسَنًا قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَمِيلٌ يُعِبُ الْجَمَالَ تَوْبُهُ خَسَنًا وَنَعُلُهُ حَسَنًا قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَمِيلٌ يُعِبُ الْجَمَالَ الْخَمَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اله

"خصرت ابن مسعود را النفران نے کہا کہ حضور علیہ النا نے فرمایا کہ جس محض کے ول میں رائی برابر تکبر ہوگا۔ وہ جنت ان نہیں جائے گا۔ ایک محض نے عرض کیا (یا رسول الله مالیہ النا آلیہ اس بات کو بسند کرتا ہے کہاس کا لباس اچھا ہواوراس کا جوتا اچھا ہو ( کیا یہ تکبر میں داخل ہے؟) حضور علیائی نے فرمایا کہ خدائے تعالی جمال اچھا ہو ( کیا یہ تکبر میں داخل ہے؟) حضور علیائی نے آرائش و جمال کی خواہش ہے اور وہ جمال (وآرائش) کو بسند فرما تا ہے اس لئے آرائش و جمال کی خواہش تکبر نہیں ہے بلکہ حق کو قیول نہ کرنا اور لوگول کو حقیر و ذیل جھنا تکبر ہے '۔

5- عَنْ عُمَرَ قَالَ وَهُو عَلَى الْمِنْ بَوِ اللّهِ النّاسُ تَوَاضَعُواْ النّاسُ تَوَاضَعُواْ النّاسُ مَعِيْرٌ وَفِي رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ مَعْهُ اللّهُ فَهُو فَي نَفْسِهِ صَغِيرٌ وَفِي النّاسِ صَغِيرٌ وَفِي النّاسِ عَظِيمٌ وَمَنْ تَكَبّرَ وَضَعَهُ اللّهُ فَهُو فِي اعْيُنِ النّاسِ صَغِيرٌ وَفِي النّاسِ صَغِيرٌ وَفَى اللّهُ فَهُو فِي النّاسِ صَغِيرٌ وَفِي النّاسِ صَغِيرٌ وَفِي النّاسِ صَغِيرٌ وَفِي النّاسِ صَغِيرٌ وَفِي النّاسِ عَظِيمٌ وَمَنْ كَلْبِ اوْ خِنْوِيرٍ (المِنَى) وَفِي الْهُو اللهُ وَهُو اللهُ وَهُو اللهُ اللهُ وَهُو اللهُ الله

ظلموستم

1- عَنِ ابْنِ عُمَرَانَ النّبِی عَلَیْتُ قَالَ الظّلْمُ ظُلْمَاتُ ۔ (بخاری مِسلم) "حضرت ابن عمر دلی عَمْر الله علی سے روایت ہے کہ نبی کریم سُلِی اُنڈی مُسلم قیامت کے دن تاریکیوں کا سبب ہوگا"۔

الْقِيَامَةِ بِصَلُوةٍ وَصِيَامٍ وَزَكُوةٍ وَيَاتِي قَدُشَتُمُ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَاكُلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعُظى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَلَا مِنْ حَطَايَاهُمُ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنيَتُ حَسَنَاتُهُ قَبُلَ أَنْ يَقُضِى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ حَطَايَاهُمُ فَطُرِحَتُ عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ حَطَايَاهُمُ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ حَطَايَاهُمُ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ حَطَايَاهُمُ فَطُرِحَ فِي النَّارِد

"حضرت ابو ہریرہ ڈھنٹوئی سے دوایت ہے کہ حضور علیہ انجازی نے فرمایا کہ کیا تہ ہیں معلوم ہے مفلس کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ہم میں مفلس وہ محص ہے جس کے پاس نہ پیسے ہوں نہ سامان ۔ حضور طاقی کے فرمایا میری امت میں دراصل مفلس وہ محض ہے جو قیامت کے دن نماز ، روزہ ، ذکو ہ لے کے آئے لیکن ساتھ ہی اس نے کسی کو گالی دی ہو۔ کسی پر تہمت لگائی ہو کسی کا مال کھالیا ہو کسی کا خون بہایا ہواور کسی کو مارا ہو تو اب انہیں راضی کرنے کیلئے اس محض کی نیکیاں ان مظلوموں کے درمیان تقسیم کی جا کیں گی پس اس کی نیکیاں ختم ہوجانے کے بدر کی اگر لوگوں کے چقوق اس پر جا کیں گی پس اس کی نیکیاں ختم ہوجانے کے بدر کی اگر لوگوں کے چقوق اس پر باقی رہ جا کیں گی بیاں تک کہ باقی رہ جا کیں گی بیاں تک کہ باقی رہ جا کیں گی بیاں تک کہ اب دوز خ میں بھینک دیا جا گئی۔

#### اعتباه

## مال اورا فتذار وغيره كي حرص

1- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِي مَلْئِلِي قَالَ لَوْ كَانَ لِإ بْنِ اذَمَ وَإِذِيَانِ مِنْ مِالٍ
 لابتغلى ثالِثًا وَلَا يَمُلَاءُ جَوْفَ ابْنِ اذَمَ إِلَا التَّرَابُ (بَنَارَى سَلَم)

'' حضرت ابن عباس طلخین سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ النام نے فرمایا کہ اگر (دنیادار) آ دمی کے پاس مال سے بھرے ہوئے دوجنگل ہوں جب بھی وہ تیسر سے جنگل کی آرز وکرے گا اورا یسے (حریص) آ دمی کا پیٹ قبر کی مٹی کے سوااور کوئی چیز نہیں بھر سکتی''۔

2- عَنْ تَحْفِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ الْمَالِ مَا ذِبْهَانِ جَائِعَانِ اُرْسِلَا فَى عَنَمِ بِالْفَسَدَ لَهَا مَنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِبْنِهِ - (تنه) فَى غَنَمِ بِالْفَسَدَ لَهَا مَنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِبْنِهِ - (تنه) " " خضرت كعب بن ما لك طلائي أَنْ مَهَا كَه حضور عَائِنَهُ إِلَيْهِ اللهِ مِنْ مَا لك طلائي أَنْ مَا لك وَلَيْهُ فَيْ مَهُ لَا يَكُولُونَ مِن مَا لك مِن وَقَصَانَ بَهِ فَي وَه اتنا نقصانَ بَهِ مِن بَيْ إِلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

3- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ فَالَ لُعِنَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَلَعِنَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ۔ (زنری)

''حضرت ابوہر ہرہ طالتہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علینا ابنام نے فرمایا کہ درہم و ۔ دینار کے بندے برلعنت کی گئی ہے'۔

4- عَنُ أَنَّسٍ قَالَ قَالَ النَّبِي يَهُرَمُ عَلَيْ ابْنُ ادَمَ وَيَشَبُّ مِنْهُ اثْنَانِ ـ 4 فَنُ أَنْ الْمُ وَيَشَبُّ مِنْهُ اثْنَانِ ـ أَلْحِرْصُ عَلَى الْعُمْرِ ـ (بَعَارِي، مَلَم) الْحِرْصُ عَلَى الْعُمْرِ ـ (بَعَارِي، مَلَم) " " مَصْرِت الْسَ رَالْعَنْ فَيْ لَهِ أَلَى عَلَيْ الْمُولِيَّةِ الْمِهِ اللَّهِ عَلَيْنَا الْمِولَا اللَّهِ عَلَيْنَا الْمُولِا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ اللَّهُ ال

ونيا

1- عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ يَقُولُ حُبُ الدُّنيَا رَأَسُ كُلّ اللّهِ عَلَيْكَ يَقُولُ حُبُ الدُّنيَا رَأَسُ كُلّ اللّهِ عَلَيْكَ يَقُولُ حُبُ الدُّنيَا رَأَسُ كُلّ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

حضرت حذیفہ رہائی ہے۔ مایا کہ کہ میں نے رسول کریم علینہ انتہام کوفر ماتے ہوئے ستا کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑے'۔ 2- عَنْ آبِی مُوسِی قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَیْتُ مَنْ اَحَبَّ دُنْیَاهُ اَصَرَّ بِالْحِرَةِ اَحْرَ اَلَٰهِ عَلَیْ مَا یَفْنِی ۔ (احربطُونَ اللّهِ عَلَیْ عَلَی مَا یَفْنِی ۔ (احربطُونَ اللّهِ عَلَیْ عَلَی مَا یَفْنِی ۔ (احربطُونَ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ مَا یَفْنِی ۔ (احربطُونَ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَیْ ورسول مَلَّ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

3- عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعَدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ الدُّنيَا تَعُدِلُ عِنْدَ اللّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِّنْهَا شَرْبَةً لَوْ كَانَتِ الدُّنيَا تَعُدِلُ عِنْدَ اللّهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِّنْهَا شَرْبَةً لَهُ رَبَيْنَ اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَاحَ اللّهِ عَنْدَ اللّهِ عَنَا اللّهُ عَنْدُ اللّهِ عَنَا اللّهُ عَنْدُ اللّهِ عَنْدُ اللّهِ عَنَا اللّهُ عَنْدُ اللّهِ عَنَا اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا''۔

4 عَنْ آبِى هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلَّاتِ قَالَ آلَا إِنَّ اللَّهُ نَيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيْهَا إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمٌ أَوْ مَتَعَلِّمٌ \_ ( تنرى )

'' حصرت ابو ہر مرہ وظائمۂ سے روایت ہے کہ حضور علیہ النہ النہ اللہ کہ ( کان کھول کر) سن لو دنیا ملعون ہیں مگر ذکرِ اللی کر) سن لو دنیا ملعون ہیں مگر ذکرِ اللی اور وہ چیزیں اس میں ہیں وہ بھی ملعون ہیں مگر ذکرِ اللی اور وہ چیزیں جنہیں رب تعالی محبوب رکھتا ہے اور عالم یا متعلم بھی''۔

5- عَنْ آبِی هُرَیْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْظَةَ اللَّذَيْ اللَّهِ عَلَيْظَةً اللَّهُ عَلَيْظَةً اللَّهُ عَلَيْظَةً اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعَلِّمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعَلِّمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُولُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَي

''حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹۂ نے کہارسول کریم ملکاٹٹیٹنم نے فرمایا کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہےاور کا فرک جنت ہے'۔

### عمراور مال كى زياد فى كىب تعمت ہے 1- عَنُ ابْنِ شَدَّادٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْكَ لَيْسَ اَحَدٌ اَفَصَلَ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ

مُوْمِن یُعَمَّرُ فِی الْاسْلَامِ لِتَسْبِیْحِهِ وَتَکْبِیْرِهِ وَتَهْلِیْلِهِ۔ (احربطُونَ)
''حضرت ابن شداد و النظام نے کہا کہ حضور عَلِیْنَا النظام نے فرمایا کہ خدائے تعالیٰ کے نزدیک اس مومن سے افضل کوئی نہیں ہے جس نے خدائے تعالیٰ کی تبیح و تکبیر اور اس کی عبادت و تبلیل کیلئے اسلام میں زیادہ عمریائی''۔

2- عَنْ آبِي بَكُرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ أَكُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ مَنُ طَالَ عُمْرُهُ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قَالَ فَاتَى النَّاسِ شَرٌّ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَآءَ عَمَلُهُ (رَنِي)

"خصرت ابوبكر رئی نیخ سے روایت ہے كہ ایک شخص نے عرض كیا یا رسول الله منافی نیکی ا كون آ دمى بہت اچھا ہے؟ سركارا قدس منافی نیکی سنے فرمایا كہ وہ شخص جس كی عمر زیادہ ہواور ممل اجھے ہوں۔ پھرع ض كیا كہون آ دمى بہت براہے؟ فرمایا جس كی عمر زیادہ ہو اور ممل برے ہوں'۔

3- عَنْ آبِي سَعِيدِ الْحُدُرِيّ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ فَمَنْ آخَذَ بِحَقِّهِ وَوَضَعَةً فِي حَقِّهِ فَنِعُمَ الْمَعُونَةُ (بنارى المَمَ)

' حضرت الوسعيد خدرى وَ النَّيْ اللهُ عَدوايت م كدرسول كريم عَلِيثًا إِنَّا المَا كَهُ وَمَا يَكُ لِنَا اللهُ كَدُرُونِ اللهُ عَنْ رَحْل الله عَنْ رَجُل مَا السبر رَهِين تروتازه اورلذيذ م توجوش اس كوجائز طريقه سے حاصل كر اورجائز مصارف ميں صرف كر اواييا مال بهترين مددگار مئ والله عَنْ رَجُل مِنْ آصْحاب النّبي عَلَيْكُ لَا بَالسَ بِالْعِنْ اللهُ اللهُ عَنْ رَجُل مِنْ آصْحاب النّبي عَلَيْكُ لَا بَالسَ بِالْعِنْ النّفي لِمَنِ النّفي الله عَنْ رَجُل مِنْ النّفي مِنَ النّعَيْمِ اللهُ عَنْ وَجِلٌ وَالْمِسْحَةُ لِمَنِ اتّقَلَى خَيرٌ مِنَ الْعِنْ وَطِيْبُ النّفَسِ مِنَ النّعَيْمِ اللهُ عَنْ وَجَلٌ وَالْمِسْحَةُ لِمَنِ اتّقَلَى خَيرٌ مِنَ الْعِنْ وَطِيْبُ النّفَسِ مِنَ النّعَيْمِ اللهُ عَنْ وَجَلٌ وَالْمِسْحَةُ لِمَنِ اتّقَلَى خَيرٌ مِنْ الْعِنْ فَي وَطِيْبُ النّفَسِ مِنَ النّعَيْمِ اللهُ عَنْ وَجَلٌ وَالْمِسْحَةُ لِمَنِ اتّقَلَى خَيرٌ مِنْ الْعِنْ فَي وَطِيْبُ النّفَسِ مِنَ النّعَيْمِ اللهُ فَا مَنْ الْمُعَلِّي وَالْمَسْحَةُ لِمَنِ النّعَنِي وَعِلْمَ الللهُ اللهُ اللهُ

''حضور عالیتا ایک ایک صحافی نے کہا کہ سرکارافقد س کا گیر کے نیا کہ جو شخص اللہ عالی کہ جو شخص اللہ عارک و تعالی سے ڈری سے اس کے لئے مالدار ہونا کوئی حرج نہیں اور بر ہیزگارآ دمی سیائے جسمانی تندر سی مالداری سے بہتر ہے اور خوش دلی بھی خدائے تعالی کی نعمتوں میں سے (ایک عظیم نعمت) ہے'۔

5- عَنْ سُفَيَانَ النَّوْرِيِّ قَالَ كَانَ الْمَالُ فِيهُمَا مَضَى يَكُوهُ فَا مَّا الْيُوْمَ فَهُوَ

تُرُسُ الْمُوْمِنِ وَقَالَ لَوْ لَا هٰذِهِ الدَّنَانِيْرُ لَتَمَنْدَلَ بِنَا هُوْ لَاءِ الْمَلُوْكُ وَقَالَ
مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ مِنْ هٰذِهِ شَيْءٌ فَلْيُصْلِحُهُ فَإِنَّهُ زَمَانٌ إِنِ احْتَاجَ كَانَ اَوَّلُ مَنْ يَبُذُلُ دِيْنَهُ وَقَالَ الْحَلَالُ لَا يَحْتَمِلُ الصَّرْفَ. (شَرَى النَّهِ الْحَلَالُ الْمَعَدُلُ الْمَعَدُونَ الْحَلَالُ الْمَعَدُونَ الْحَلَالُ الْمَعْدُونَ الْحَلَالُ الْمَعْدُونَ الْحَلَالُ الْمَعْدُونَ الْمَعْدُونَ الْمَعْدُونَ اللَّهُ الْحَلَالُ اللَّهُ الصَّرْفَ. (شَرَى النَّهِ الْحَلَالُ الْمَعْدُونَ الْمَعْلَى الْمَعْدُونَ الْمَعْدُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْدُونَ اللَّهُ الْمَعْدُلُ اللَّهُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِ

### ر با کاری

1- عَنْ مَحْمُودِ بَنِ لَبِيدٍ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْكُمْ قَالَ إِنَّ اَنْحُوفَ مَا اَنَحَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرُكَ الْاَصْغَوُ قَالَ الرِّيَاءُ (احم) الشِّرُكَ الْاَصْغَوُ قَالَ الرِّيَاءُ (احم) " مُحررت محمود بن لبيد رَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ وَمَا الشِّرُكَ الْاَصْغَوُ قَالَ الرِّيَاءُ (احم) " محمود بن لبيد رَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

2- عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِ و آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ابسامع جمع السمع بضم الميم وهو جمع يفتح السين و سكون الميم ١٠٠٠٠

فرماتے ہوئے سنا کہ جو تحص لوگوں میں اپنے عمل کا چرجیا کرے گا تو خدائے تعالیٰ اس کی (ریا کاری) لوگوں میں مشہور کردے گا اور اس کوذلیل درسوا کرے گا''۔ 3- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى فِي الْعَلَانِيَةِ فَأَخْسَنَ وَصَلَّى فِي السِّرِّ فَأَخْسَنَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ هٰذَا عَبُدِي حَقَّار

"حضرت ابو ہریرہ طالتینائے کہا کہرسول کریم علیقائی اللہ نے فرمایا کہ بندہ نے جب علانہ پنماز پڑھی تو خو بی کے ساتھ پڑھی اور جب پوشیدہ طور پڑھی تو بھی خو بی کے ساتھ پڑھی تو خدائے تعالی فرماتا ہے کہ میرا بندہ سچاہے (لیعنی ریاہ کاری مہیں

4- عَنْ شَدَّادِ بُنِ اَوْسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ مَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدُ اَشُرَكَ وَمَنَ صَامَ يُرَائِي فَقَدُ اَشُرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدُ أَنْسُوكُ لِهُ \_ (احمد مِشْكُوة )

'' حضرت شدادین اوس طالتینؤنے کہا کہ میں نے حضور علیہ انتہام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جس تخص نے دکھاوے کیلئے نماز پڑھی اس نے شرک کیا اور جس تخص نے دکھاوے کیلئے روزہ رکھا تو اس نے شرک کیا اور جس نے دکھاوے کے لئے صدقہ

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی میشانیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں۔" کہ عملے کہ بریا کندشرک ست نمایت آنکه شرک جلی ست و فقی بشرک آشکارابت پرستی کردن ومروائی كه برائے غيرخداعمل ميكند نيزبت برحى مى كندليكن ينهاني چنا نكه گفتنا ندمڪُ لَّا مَسا صَـدَّك عَن اللَّهِ فَهُو صَنَهُكَ لكَ (العدالمعات رَجه مشكوة جهم ٢٥٠)

تعنی جوکام دکھا و ہے <u>کیلئے کرے شرک ہے۔</u>خلاصہ بیرکہ شرک کی دوشمیں ہیں جلی اور خفی بت پرستی کرناتھکم کھلاشرک ہے (بیشرک جلی ہے) اور ریا کاری جو کہ غیرخدا کیلیے عمل کرتا ہے وہ بھی پوشیدہ طور پربت برسی کرتا ہے (لینی پیٹرک تفی ہے) جیسا کہ کہا گیا ہے کہ ہروہ چیز جو تجھے خدائے تعالی ہے روکے وہ تیرابت ہے۔

### تضوريسازي

1- عَنْ اَبِى طَلْحَةً قَالَ قَالَ النّبِى عَلَيْتُ لَا تَذْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبُ
 وَ تَصَاوِيْرُ ـ (بَخارَى اللهِ)

''حضرت ابوطلحہ رہائی نے کہا کہ حضور علیہ انتہا ہے۔ فرمایا کہ جس گھر میں کتابا تصویریں ہوں اس میں رحمت کے فریشتے نہیں آتے''۔

2 عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّهِ مَلْكِهِ مَلْكِ اللّهِ مَلْكِ اللّهِ اللّهِ الْمُصَوِّرُونَ ـ (بغارى سلم) النّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللّهِ الْمُصَوِّرُونَ ـ (بغارى سلم)

''حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم علیہ اللہ کوفرمات موے سنا کہ خدائے تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گاجوجاندار کی تصویریں بناتے ہیں''۔

 خانہ بنا لیتے ہیں پھراس میں ان (نیک لوگوں کی) تصویر بناتے ہیں۔ بیلوگ خدائے تعالیٰ کی بدترین مخلوق ہیں'۔

#### ضرورى انتباه

آج کل بہت ہے جائل گوارصوفی کہلانے والے اور بزرگان کہلانے والے اور بزرگان ان کے دین سے جھوٹی محبت کا دعوٰی کرنے والے، حضرت نوش پاک، حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت محبوب اللی ،حضرت صابر کلیری، حضرت کلیم الله شاہ جہاں آبادی، حضرت تاج الدین نا گیوری، حضرت وارث علی شاہ اور دیگر اولیائے کرام و بزرگان دین شی افتہ اجمعین کی تصویریں اپنے گھروں میں اور دو کا نوں میں رکھتے ہیں یہ شخت ناجا کز ہے اور گناہ ہے۔ اور بعض لوگ بزرگان کی تصویر کے سامنے ادب سے بیٹھ کران کا تصور کرتے ہیں اور یہ بت پرتی کے مشابہ ہے بلکہ اسلام میں بت برتی کا درازہ کھولنا ہے جو شخت حرام اورنا جائز ہے۔

### توقف وجلد بازي

'' حضرت مہل بن ساعدی رہائی ہے۔ روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الہ اللہ اللہ کہ کا میں کہ علیہ اللہ اللہ کہ کا موں میں تو قف کرنا محد بازی نہ کرنا خدائے تعالیٰ کی جانب سے ہے اور جلد بازی نہ کرنا خدائے تعالیٰ کی جانب سے ہے اور جلد بازی کرنا شیطان کی طرف سے ہے'۔

2- عَنُ آنَسِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيّ عَلَيْكُ أَوْصِينِي فَقَالَ خُدِ الْأَمُو بِالتَّدْبِيرِ فَإِنْ وَفُتَ عَيَّا فَامُسِكُ (شراك بيو فَإِنْ خِفْتَ عَيَّا فَامُسِكُ (شراك بيو فَإِنْ خِفْتَ عَيَّا فَامُسِكُ (شراك بيون)

"خضرت انس وَلَيْنَ عَدوايت بكدايك فخص في نبي كريم عَائِنًا إِبَالِم عَرض كِيا كَدُ مُصِفِقِيقَ مِنَ مَعَ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْعُوالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِّ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

3- عَنْ مَصْعَبَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ الْاعْمَشُ لَا اعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيّ

المُنْ قَالَ التَّوَدَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ خَيْرٌ إِلَّا فِي عَمَلِ الْاحِرَةِ - (اوراؤر) "حضرت مصعب بن سعدائي باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ملَّ تَیْرَا مِنْ فرمایا کہ تو قف کرنا ہر چیز میں بہتر ہے لیکن آخرت کے کام میں تاخیر بہتر نہیں'۔

# فيكى كأحكم دينااور برائي يسيروكنا

1- عَنْ آبِى سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَنُ رَّأَى مِنْكُمُ مَنُكُمُ مَنْكُمُ مَنْكُمُ مَنْكُمُ مَنْكُمُ مَنْكُمُ مَنْكُمُ مَنْكُمُ مَنْكُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَنْكُرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَيِلْسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَيِقَلْبِهِ وَ مَنْكُمُ مَنْكُمُ اللهِ يُمَان (ملم) ذَلِكَ آضُعَفُ الْإِيْمَان (ملم)

'' حضرت ابوسعید خدری زاینیوز سے روایت ہے کہ رسول کریم علینہ اوراگر ہائے فر مایا کہ جوشخص کوئی بات خلاف شرع و کیھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روک دے اوراگر ہاتھ سے روک دے اوراگر ہاتھ سے روک فی منع کرنے کی قدرت نہ ہوتو زبان سے منع کرے اوراگر زبان سے بھی منع کرنے کی قدرت نہ ہوتو دل سے براجانے اور بیسب سے کم ورائمان ہے'۔
کی قدرت نہ ہوتو دل سے براجانے اور بیسب سے کم ورائمان ہے'۔

- 2- عَنْ أَبِى بَكُونِ الصِّدُيْقِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ النَّهِ اللهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ اللهُ اللهُ
- 3- عَنِ الْعُرُسِ بُنِ عَمِيْرَةَ عَنِ النَّبِى الْكَبِّى الْكَبِّ قَالَ إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيْنَةُ فِى الْأَرْضِ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرَهَهَا كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا وَ مَن غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا (ابوداود)

 بیندگر تا ہوتو وہ اس آ دمی کی مثل ہے جو و ماں موجو د ہو'۔

4- عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ النَّا اللَّهُ عَنَّ وَحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى جِبرَئِيلً عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنِ اقْلِبُ كَذَا وَ كَذَابِاَهِلِهَا فَقَالَ يَا رَبِّ إِنَّ فِيهِمْ عَبْدَكَ فُلَانًا لَمْ يَعْضِكَ ظُرُفَةَ عَيْنٍ قَالَ فَقَالَ اِقْلِبُهَا عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ وَجُهَةً لَمْ يَتَمَعَّرُ فِي سَاعَةً قَطُّ ( يَئِ سَنَوْة )

" حضرت جابر طالعین نے کہا کہ رسول کریم علیہ البہ اور ایسا کہ خدائے تعالیٰ نے جرائیل علیائی کو کھم دیا کہ فلاں شہر کو جوابیا اور ایسا ہے اس کے باشندوں سمیت الٹ دو۔ جبرائیل علیائی نے عرض کیا اے میرے پروردگاران باشندوں میں تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے ایک لمحہ بھی تیری نافر مانی نہیں کی ہے تو خدائے تعالیٰ فلاں بندہ بھی ہے جس نے ایک لمحہ بھی تیری نافر مانی نہیں کی ہے تو خدائے تعالیٰ نے کھم فر مایا کہ مکررتھم دیتا ہوں کہ اس پراورکل باشندوں پرشہر کوالٹ دواس کئے کہ اس کا چبرہ گنا ہوں کود کھے کرمیری خوشنودی کیلئے ایک لمحہ بھی متغیر نہیں ہوا"۔

5- عَن أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ رَأَيْتُ لَيْلَةً أَسُوى بِي رِجَالًا تَقُرضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنْ نَارٍ قُلْتُ مَنْ هَوْلًا ءِ يَا جِبْرَئِيلُ قَالَ هَوْلًا ءِ خُطَبَاءُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا مُولُونَ النَّاسَ بِالْبِرِ وَ يَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ - (شرح النة بَعَلَة) مِنْ أُمَّتِكَ يَا مُولُونَ النَّاسَ بِالْبِرِ وَ يَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ - (شرح النة بعَلَة) مَنْ أُمَّتِكَ يَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِ وَ يَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ - (شرح النة بعَلَة) مُعراح معراح معراح كيما كه يجهلوگول كيمونث آكى قينچيول سي كانے جارہ بيل - كي شب ديكھا كه يجهلوگول كيمونث آگى كي قينچيول سي كانے جارہ بيل ميكون لوگ بيل؟ انہول نے كہا كه بيا آپ كي امت كي منظيب اور واعظ بيل - جولوگول كو يكى كي بدايت كرتے بيل اور ايخ آپ كو بحول جاتے تھے ۔ يعنی شود نیك كام نہ كرتے تھے ''۔

6- عَنُ اُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ فَيُلُقِى النَّارِ فَيَطْحَنُ فِيْهَا كَطَعُنِ الْحِمَارِ فَيُلُقِى فِي النَّارِ فَيَطْحَنُ فِيْهَا كَطَعُنِ الْحِمَارِ فَيُلُقِى فِي النَّارِ فَيَطْحَنُ فِيْهَا كَطَعُنِ الْحِمَارِ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ آهُلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ آيُ فَلَانٌ مَا شَانُكَ لَيْسَ كُنْتَ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ آهُلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ آيُ فَلَانٌ مَا شَانُكَ لَيْسَ كُنْتَ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ آهُلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ آيُ فَلَانٌ مَا شَانُكَ لَيْسَ كُنْتَ الْمُوكُمْ بِالْمَعُرُوفِ وَ تَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكِرِ قَالَ كُنْتُ امُرُكُمْ بِالْمَعُرُوفِ وَ تَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكِرِ قَالَ كُنْتُ امُرُكُمْ بِالْمَعُرُوفِ وَ تَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكِرِ قَالَ كُنْتُ امُرُكُمْ بِالْمَعُرُوفِ وَ

لَا اتِيْكُمْ وَ أَنَّهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اتِيهِ ـ ( بَعَارَى سَلَم )

'' حضرت اسامہ خالیٰ نے کہا کہ رسول کریم طابقہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کولا کرجہم میں ڈال دیا جائے گا تو اس کی آ نتیں فوراً پیٹ ہے نکل کرآگ میں گرزیں گی پھروہ انہیں پینے گا یعنی ان کے گرد چکر کائے گا جیسے بن چکی کا گدھا آ ٹا پیتا ہے تو دوزخی بید کیچ کراس کے پاس جمع ہوجا ہیں گے اور اس ہے کہیں گے اس فلال تیرا کیا حال ہے یعنی بیتو کیا کرر ہاہے؟ کیا تو ہمیں نیک کام کرنے اور برے کام سے بازر ہنے کا حکم دیتا تھا؟ وہ کہے گا ہاں میں تم کونیک کام کاحکم دیتا تھا اورخوداس کونیک کام کاحکم دیتا تھا اورخوداس کونیک کام کاحکم دیتا تھا ۔ حضرت شخ عبد الحق محدث دہلوی مجیلت اس حدیث شریف کے تحت فرماتے ہیں کہ دشریف محدث دہلوی مجیلت امرونی کردن وخودرابدان عمل نمودن موجب عذاب ست دیجہت امرونی کردن کہا گرائیں را ہم نہ کند سیحق تر می گردد وایس بجہت عمل نہ مودن ست نہ بجہت امرونی کردن کہا گرائیں را ہم نہ کند سیحق تر می گردد وایس بجہت عمل نہ مودن ست نہ بجہت امرونی کردن کہا گرائیں را ہم نہ کند سیحق تر می گردد وایس بجہت عمل نہ مودن ست نہ بجہت امرونی کردن کہا گرائیں را ہم نہ کند سیحق تر می گردد

لیمنی اس حدیث شریف ہے معلوم ہوا کہ دوسروں کوامرونہی کرنا اورخوداس پڑمل نہ کرنا موجب عذاب ہے۔ کیکن بی عذاب عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہے امرونہی کی وجہ سے نہیں ہے اس لئے کہا گرامرونہی نہیں بھی کرے گانو دو واجب تزک کرنے کے سبب اور زیادہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ (افعۃ اللمعات جلد مہم ہے۔ 12)

اورای باب الامر بالمعروف کے شروع میں فرماتے ہیں:

که درو جوب امر بمعر وف شرط نیست که آمرخود نیز فاعل باشدو به آن نیز درست ست زیرا که امر کردن فس خود داجب ست وامر کردن غیر واجه دیگر داگریک واجب فوت مثود ترک واجب دیگر خود واجب دیگر خود واجب دیگر جائز نه باشد و آنکه واقع شده که له که تناولون ما لا تفعلون در کیول کهته جو جوکرت نهیس) بر نقد برسلیم که درود آن درام معروف و نهی منکر باشد مراد زجرومنع از ناکردن ست نه از گفتن داماشک نیست که اگرخود بکند بهترست چه امراز کسیکه خود ممثل نیست نا نیم سے نه امراز کسیکه خود ممثل نیست نا نیم سے نه کند۔

لین امر بالمعروف کے واجب ہونے میں خود آمر کا بھی عامل ہونا شرط نہیں ہے بلکہ بغیر عمل بھی امر بالمعروف کرنا واجب ہونے کہ اپنے آپ کوامر بالمعروف کرنا واجب ہے اور دوسرے دوسرے کوامر بالمعروف کرنا دوسرا واجب ہے اگر ایک واجب فوت ہو جائے تو دوسرے واجب کوچھوڑ ناہر گرز جائز نہ ہوگا اور وہ جو قر آن مجید پارہ ۲۹ میں لمد تقولون ما تفعلون آیا ہے اگر اسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں تنظیم بھی کرلیا جائے تو عمل نہ کرنے پر زجرو تو تی مراد ہے نہ کہ کہنے پر۔ ہاں اس میں شک نہیں ہے کہ اگر خود بھی عمل کرے و بہتر ہے 'اس لئے کہ ایسے خص کا امر بالمعروف کرنا اثر نہیں کرنا جوخود ہے کہ اسے کہ اگر خود بھی کا ہے۔

#### اغتياه

امر بالمعروف کی چندصور تنیں ہیں اگر غالب گمان ہو کہ تصبحت کو تبول کرلیں اور برائی ہے رک جائیں تو ایسی صورت میں نصیحت کرنا واجب ہے خاموش رہنا جائز نہیں۔اورا کرغالب گمان ہو گہ تھیجے کرنے پر لوگ برا بھلا کہیں گے یا مار ببیٹ کریں گے جس سے دشمنی اور غداوت بیدا ہوگی تو ان صورتوں میں خاموش رہناانصل ہے۔اوراگر ماریبیٹ برصبر کر لے گا تو مجابد ہےا بیسے خص کوامر بالمعروف ونہی عن المنکر میں کوئی حرج نہیں اورا گرجا نتا ہے کہ تصبحت کرنے نہ کرنے کا اختیار ہے اور بہتر رہے کہ اس صورت میں نقیحت کرے جنیبا کہ فناؤی عالمكيرى جلايجم صفحه ٢٠٠٩ ميں ہے۔ ذَكر الفقيسه في كتساب البستسان ان الامر بالمعروف على وجوه إن كان يعلم باكبر رايه انه لو امر بالمعروف يقبلون ذلك منه و يمتنعون عن المنكر فالامر واجب عليه و لا يسعه تركه و لو علم باكبر رايه انه لو امرهم بذلك قذقوه و شتموه فتركه افضل و كذلك لو علم انهم يضربوه و لا يصبر على ذلك و يقع بينهم عداوة و يهيج منه قتال فتركه افضل و لو علم انهم لو ضربوه صبر على ذلك و لا يشكوا الى احد فلا باس بان ينهي عن ذلك و هو مجاهد و لو علم انهم لا يقبلون منه و لا يحاف منه ضربا و لا شتما فهو بالنحيار و الامر افضل كذا في المحيط.

2- برائی دیکھنے والے پرلازم ہے کہ اس ہے رو کے اگر چہوہ خود اس برائی میں مبتلا ہواس

کے کہ شرع نے برائی سے بچااور دوسرے کواس سے روکنا بید دونوں باتیں لازم کی ہیں تو برائی سے نہ بچنے پر روکنے سے بری الذمہ ہیں ہوگا جیسا کہ فاؤی ہند بیطار پنجم صفحہ ۹ مسامیں ہے دجل رای منکرا وہذا الرائی ممن یر تکب هذا المنکر یلزمه ان ینهی عنه لان الواجب علیه ترك المنکر و النهی عنه احدهما لا یسقط عند الاخر کذا فی خزانه المفتین و هکذا فی الملتقط و المحیط۔

### نوكل

1- عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِلَّ مِنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ كَفَاةً-ابن لجه

''حضرت عمرو بن العاص بنائن نئے کہا کہ رسول کریم عَلِیہ اُنہ نے فرمایا کہ جوشخص اللہ تعالی پرتو کل کر لے (اورائی تمام کاموں کوخدائے تعالی کے سپر دکر دے) تو اللہ تعالی اس کیلئے کافی ہے'۔

2- عَنْ عُمَرَو بُنِ الْبَحَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ الْكَالَّةِ الْكَالَّةِ الْكَالُّةِ الْكَالُةِ الْكَالُةِ الْكَالُةِ الْكَالُةِ الْكَالُةِ الْكَالُةِ الْكَالُةِ الْكَالُةِ الْكَالُةِ الْمَاكَةُ الْمَاكَةُ الْمُلَالُةِ حَقَّ تَوَكَّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرُزُقُ الطَّيْرَ تَغُدُو لَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكَّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرُزُقُ الطَّيْرَ تَغُدُو اللَّهُ الْمَاكَةُ وَكُلُهُ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرُزُقُ الطَيْرَ تَغُدُو اللَّهِ الْمَاكَةُ وَتَعُدُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَّةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللَّالَةُ اللَّاللَّهُ اللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

'' حضرت فاروق اعظم زلینی نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ الہ ہم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ اگرتم لوگ خدائے تعالی پر تو کل کر لوجیسا کہ تو کل کاحق ہے تو وہ تم کواس طرح روزی دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح کو بھو کے نکلتے ہیں اور شام کوشکم سیر ہوکرواپس لوشتے ہیں'۔

3- عَنُ آبِى ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُلُهُ قَالَ الزَّهَادَةُ فِى الدُّنْيَا لَيْسَتُ بِتَحُويُمِ الْحَلَالِ وَ لَكِنَّ الزَّهَادَةُ فِى الدُّنْيَا اَنُ لَا تَكُونَ بِمَا الْحَلَالِ وَ لَا بِاضَاعَةِ الْمَالِ وَ لَكِنَّ الزَّهَادَةُ فِى الدُّنْيَا اَنُ لَا تَكُونَ بِمَا فِى يَدِ اللَّهِ (رَهِ)

'' حضرت ابو ذرین نین سے روایت ہے کہ بی کریم ملی نیک ہے فرمایا کہ طلال کواسپنے اوپر حرام کر لینے اور مال کوضائع کردینے کانام ترک دنیانہیں بلکہ دنیا ہے ہے رعبتی ہے کہ جو پچھ (مال و دولت) تیرے ہاتھوں میں ہے اس پر بھروسہ نہ کر بلکہ اس پر بھروسہ کر جوخدائے تعالیٰ کی دست قدرت میں ہے'۔

4- عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَجَبًا لِالْمُو الْمُومُونِ إِنَّ آمُوهُ كُلَّهُ لَا حَدُ اللهِ عَلَيْ عَجَبًا لِامْوِ الْمُومُونِ إِنَّ آصَابَتُهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَ إِنْ آصَابَتُهُ صَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَ إِنْ آصَابَتُهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَ إِنْ آصَابَتُهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَ اِنْ آصَابَتُهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَ اِنْ آصَابَتُهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَ اِنْ آصَابَتُهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

'' حضرت صہیب و النظویہ نے کہا کہ رسول کریم طابقتی آنے فر مایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے کہاں کے ہرکام میں بھلائی ہے اور بیشرف مومن کے سواکسی اور کو حاصل نہیں ہے اگر اسے خوشی کا موقع نصیب ہواور اس پر خدائے تعالی کاشکر بجالائے تو اس میں اس کیلئے بہتری ہے اور اگر بھی مصیبت بہنچ اور وہ اس پرصبر کرے تو اس کیلئے بہتری ہے''

5- كَنُ سَعُدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَىٰ مِنْ سَعَادَةِ بُنِ ادَمَ رَضَاهُ بِمَا قَضَى اللَّهُ لَهُ وَمِنْ شِقَاوَةِ بُنِ ادَمَ تَرُكُهُ اسْتِ خَارَةَ اللَّهِ وَمِنْ شِقَاوَةِ بُنِ ادَمَ اللَّهُ لَهُ وَاسْتِ خَارَةَ اللَّهِ وَمِنْ شِقَاوَةِ بُنِ ادَمَ سَخَطُهُ بِمَا قَضَى اللَّهُ لَهُ - (احم، تندى)

''حضرت سعد والنوز نے کہا کہ سرکاراقدس کا لیکے فرمایا کہ آدمی کی نیک بختی ہے کہ حضرت سعد والنوز نے کہا کہ سرکاراقدس کا لیکے مقدر کردیا ہے اس پرراضی رہے، اور آدمی کی بدختی ہے کہ خدائے تعالی ہے بھلائی مانگنا جھوڑ دے۔ اور آدمی کی بدختی ہے کہ خدائے تعالی ہے بھلائی مانگنا جھوڑ دے۔ اور آدمی کی بدختی ہے بھی ہے کہ خدائے تعالی نے (اس کے بارے میں) جو بچھمقدر فرمادیا ہے وہ اس پر آزردہ ہو'۔

## نزمى،حيااورحسن خلق

[- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ مَا لِلَهُ عَلَيْنَ فَقَلَ إِنَّ اللَّهُ رَفِيقٌ يُحِتُ الرِّفْقَ (سلم تُريف) "معرنت عائشه فِي عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْنَا مِنْ مِن اللَّهُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَالل مهربان سے اور مهربانی کو پسند فرما تاہے '۔

2- عَنْ جَوِيْهِ عَنِ النّبِي عَلَيْ النّبِي عَلَيْ اللّهِ عَنْ النّبِي عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلْهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلْهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلْهِ الللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ الللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلْمُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ الللللّهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللللّهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ الللللّهُ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ الللللّهُ عَلَيْهِ الللللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللللللللّهُ عَلَيْهِ اللللللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ الللللللّهُ

ے محروم کیا جاتا ہے وہ (دوسر کے لفظوں میں) بھلائی ہے محروم کیا جاتا ہے'۔
3- عَنْ اَبِی هُوَیْوَةَ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللّٰهِ عَلَیْ الْحَیّاءُ مِنَ الْإِیْمَانِ وَ الْإِیْمَانُ فِی النّادِ۔(احمد، تردی)

''حضرت ابو ہریدہ بٹائیڈ نے کہا کہ رسول کریم عَلِیہؓ اللّٰہِ نِیْلِا اِ کے قرمایا کہ شرم وحیا ایمان کا حصہ ہے اورایمان والا جنت میں جائے گا اور بے حیائی فخش گوئی برائی کا حصہ ہے اور برائی والا دوز نے میں جائے گا اور بے حیائی فخش گوئی برائی کا حصہ ہے اور برائی والا دوز نے میں جائے گا "۔

4- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلَّهُ ( اللَّهِ عَلَيْ الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلَّهُ ( اللهِ عَلَيْتُ الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلَّهُ ( الْحَارى مِسلم )

'' حضرت عمران بن حصین طالعیٰ نے کہا کہ حضور علیٰ تلا نے فرمایا کہ حیا کی ساری قشمیں بہتر ہیں''۔

5- عَنِ ابْنِ عُمَرَانَ النّبِى عَلَيْتُ قَالَ إِنَّ الْحَيَاءَ وَ الْإِيْمَانَ قُرَنَاءُ جَمِيْعًا فَإِذَا رُفعَ آخَدُهُمَا رُفعَ الْاحَرُ ( يَتِى)

'' حضرت ابن عمر خلط الناست روایت ہے کہ نبی کریم ملی نیکی ہے فرمایا کہ ایمان اور حیا دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں تو جب ان میں ہے ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرابھی اٹھالیا جاتا ہے'۔

6- عَنْ مَالِكِ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْظِيْهُ بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ حُسُنَ الْإِخْلَاقِ۔ (مؤطا مِكُونة)

''حضرت ما لک بنائن؛ ہے روایت ہے کہ رسول کریم ملّانیّنیّم نے فرمایا کہ بیں حسن اخلاق کی (فدروں) کی تکیل کیلئے بھیجا گیا ہوں''۔

7- عَنْ أَبِى هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتِ أَكُمَلُ الْمُوْمِنِيْنَ إِيْمَانًا اَحَسَنَهُمْ خُلْقًا۔ (ابوداور)

" حصرت ابو ہریرہ میں نیٹنے سنے کہا کہ حضور علیہ انتہام نے فرمایا کہ مسلمانوں میں کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق التھے ہیں'۔

## بنسناإومسكرانا

1- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الشِّيطِ الطِّحُكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الطِّحُكِ أَلِي الطِّحُكِ أَلِي الطِّحْدِ الطِّحْدِ الطَّحْدِ الطَّعْدِ الطَّعْدُ الطَّعْدُ الطَّعْدِ الطَّعْدِ الطَّعْدِ الطَّعْدِ الطَّعْدِ الطَّعْدِ الطَّعْدِ الطَّعْدُ الطَّعْدِ الطَّعْدُ اللَّهِ اللَّهِ الطَّعْدِ الطَّعْدِ الطَّعْدِ الطَّعْدِ الطَّعْدِ الطَّعْدُ الْعَلَالِ اللَّهِ الْعَلَى الْعَلَالِ اللَّهِ الْعَلَى الْعَلَالِ اللَّهِ الْعَلَى الْعَلَالِ اللَّهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَيْدُ اللَّهِ الْعَلَالِ اللَّهِ الْعَلَى الْعُرْدُ الطَّلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَالِ اللَّهِ الْعَلَالِ اللَّهِ الْعَلَى الْعَلَيْدُ اللَّهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهِ الْعَلَى اللَّهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهِ الْعَلَى اللَّهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهِ الْعَلَى اللَّهِ الْعَلَى اللَّهِ الْعَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَى اللَّهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهِ الْعَلَى اللَّهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْع

"خطرت ابو ہریرہ رائین نے کہا کہ رسول الله منافینی نے فرمایا کہ زیادہ نہ ہنسواس کے کہ زیادہ ہنسنادل کومردہ بنادیتا ہے'۔

2- عَنْ اَبِى هُرَيَرَةً قَالَ قَالَ اَبُوُ الْقَاسِمِ عَلَيْكُ وَالَّذِى نَفَسِى بِيَدِهِ لَوْ تَعُلَمُونَ مَا اَعُلَمُ لَبُى اللهِ اللهِ عَلَيْكُ وَالَّذِى نَفَسِى بِيَدِهِ لَوْ تَعُلَمُونَ مَا اَعُلَمُ لَبُكَيْتُمْ كَثِيْرًا وَلَصَّحِكُتُمْ قَلِيلًا \_ (بَخَارِئ رَيْف)

'' حضرت ابو ہریرہ طالع نے کہا کہ ابوالقاسم ملی ایک نے مایا کہ سم ہے اس ذات کی جس کے قبر مایا کہ شم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگرتم لوگ ان حقیقتوں کو جان لوجنہیں میں جانتا ہوں تو تم بہت زیادہ روؤاور کم ہنسو'۔

3- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ مَا رَأَيْتُ النَّبِى عَلَيْكَ مُسْتَجْمِعًا ضَاحِكًا حَتَّى اَرِلى مِنْهُ لَهُوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ (بَخَارِي)

'' حضرت عا نشه ولا في نفي الله في كريم علية إليام كوابيا كهل كرينت موسع بمهى نهيس ديمها كدان كاتالونظراً جائه . السي صرف تبسم فرمايا كرتے ينظ'۔



# فضمائل سبد المرسلين عليما وأواع

1- عَنْ تُوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِينَ لَا نَبِيَّ بَعُدِئ \_ (ابوداؤد، مَثَاوُة ص ٢٥)

'' حضرت توبان بنائیز سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور عَلِیْہَ اِللّٰہِ اِنْ مایا کہ میرے بعد کوئی نبی نبیں آئے گا''۔

2 عَنْ آبِى هُرَيَرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَئِلًةٌ خُتِمَ بِيَ الرُّسُلُ.

( بخارى مسلم مشكوة ص ٥١١)

'' حضرت ابو ہریرہ رہائیئے ہے روایت ہے کہ ان یا نے کہا کہ رنبول کریم علیہ ایتام نے فرمایا کہ رسولوں کا سلسلہ مجھ پرختم کردیا گیا''۔

- 2- عَنِ الْعِرْبَاضِ بُنِ سَارِيةَ عَنُ رَسُولِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْدَاللّهِ مَنْ عَنْدَاللّهِ مَنْ عَنْدَاللّهِ مَنْ عَنْدَاللهِ مَنْ الْعِرْبَانِ اللّهِ عَنْدَاللهِ مَنْ اللّهِ عَنْدَاللهِ مَنْ اللّهِ عَنْدَاللهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ ال
  - 4- عَنُ ابِی هُرَیْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ مَلَیْنَ قَالَ بَیْنَا اِنَّا نَائِمٌ رَایَتَنِی اُتَیْتُ اللّٰهِ مِلَیْنَ قَالَ بَیْنَا اِنَّا نَائِمٌ رَایَتِنِی اُتَیْتُ اِللّٰهِ مِلْنَیْنَ الْاَرْضِ فَوْ ضِعْتُ فِی یَدَیّ د (بناری مسلم منظوة صواه)

    د حضرت ابو ہریرہ بٹائی سے روایت ہے کہ رسول کریم مثالی کے اس دومیاں کہ اس درمیان کہ میں سور ہاتھا میں نے ویکھا کہ زمین کے خزانوں کی تخیاں لائی گئی اور

میرے دونوں ہاتھوں پرر کھ دی گئی''۔

5- عَنْ عَلِيّ رَضِى اللّهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ النَّيْنَ الْعُطِيْتُ مَالَمْ يُعْطَ اَحَدٌ مِنْ الْانْبِيَاءِ قَبْلِى نُصِرْتُ بَالرُّعْبِ وَ الْعُطِيْتُ مَفَاتِيْحَ الْارضِ \_

(احمداأيامن والعللي صَ ٢٥٠)

"حضرت علی بنائن نے کہا کہ سر کاراقدس تائید اسے فرمایا کہ مجھے وہ عطابوا کہ جو مجھے اسے میری مدد فرمائی گئی اور مجھے ساری زمین سے میری مدد فرمائی گئی اور مجھے ساری زمین کی تنجیال عطابہ و کمیں '۔

6- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ أَنَا سَيَّدُ وُلُدِ ادَمَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ
وَ أَوَّلُ مَنْ يَنْشَقَ عَنْهُ الْقَبْرُو آوَّلُ شَافِع وَ آوَّلُ مُشَقَع - (عَنَوة)

د حضرت ابو بريره وَ الْفَيْوَ نِهِ عَلَيْهِ الْقَبْرُو آوَّلُ شَافِع وَ آوَّلُ مُشَقَع - (عَنَوة)

د ن اولا وآ دم عَلِيلِهِ كَاسروار بول گااورسب سے پہلے قبر سے الحصول گا ورسب سے پہلے بہری شفاعت قبول کی جائے گئے ''۔

بہلے بی شفاعت کرول گا اورسب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گئے ''۔

7- عَنْ جَابِرِ آنَ النّبِی عَلَیٰ اللّٰ اَلَّا اَوَّلُ شَافِع وَ مُشَقَع وَلا فَحُور (داری بِعَلَوْ بَهِ اِللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مَن اللّٰ اللّٰ اللّٰ اَوَّلُ شَافِع وَ مُشَقَع وَلا فَحُور (داری بِعَلَوْ بَرِی اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ

8- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ أَنَّا اكْرَمُ الْأُوَّلِيْنَ وَالْا خِوِيْنَ عَلَى اللَّهِ وَلَا فَخُورٍ . (١٠رى مِثَنَّوْةِ سِمِهِ هِ)

' وحضرت ابن عباس طالفتہ نے کہا کہ سرکار افدس طالفیہ نے فرمایا کہ خدائے تعالی کے خوالے تعالی کے خوالے تعالی کے خود کے تعالی کے خود کے دور میں سب سے زیادہ عزت و بزرگی والا ہوں۔ اور مجھے اس برفخر نہیں'۔

9- عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِى عَنْكُ فِى لَيُلَةِ إِصْحِيَانِ فَجَعَلْتُ النَّبِى عَنْكُ فِى لَيُلَةِ إِصْحِيَانِ فَجَعَلْتُ الْفَصْرِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمَراءُ فَإِذَا هُوَ الْنَى الْفَصَرِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمَراءُ فَإِذَا هُوَ الْنَى الْفَصَرِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمَراءُ فَإِذَا هُو الْنَى الْفَصَرِ الذي الْفَصَرِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمَراءُ فَإِذَا هُو الْحَسَنُ عِنْدِى مِنْ الْقَصَرِ ( تَذِى الرَى المَصَوَّةُ 210)

'' حضرت جابر بن سمرہ طالعیٰ نے فرمایا کہ میں نے سرکارا قدیں ظافیٰ کیا کو چاندنی رات میں دیکھا تو مجھی حضور مالیٹی کی طرف دیکھتا اور مجھی جاند کی طرف حضور مالیٹی کیاس وقت سرخ لباس بہنے ہوئے تھے (آخر میں نے فیصلہ کیا) وہ جاندے بڑھ کر حسین ہیں'۔

10- عَنُ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اَزُهُو اللَّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ ال

11- عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَ النَّهِ لَمْ يَسُلُكُ طَرِيْقًا فَيَتْبَعُهُ اَحَدُ إِلَّا عَرَفَ اللَّهُ قَدُ
سَلَكَهُ مِنْ طِيْبِ عَرْقِهِ أَوْقَالَ مِنْ دِيْجِ عَوْقَهِ (داری، عَلَا 15)
سَلَكَهُ مِنْ طِيْبِ عَرْقِهِ أَوْقَالَ مِنْ دِيْجِ عَوْقَهِ (داری، عَلا 15)
د حضرت جابر رَّ النَّهُ عَنْ مِن مِلِي مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِن مِن استه عَلَى مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

انتتاه

۱- حضور سید عالم سلافید می اجبره اقدی ایسا روشن و تا برناک تھا کہ بقول راویان حدیث کے

- چہرے میں جاند وسورج تیرتے تھے۔ جس نے بحالت ایمان ایک بارچہرہ و کیھ لیاوہ صحالی ہوگیا جونبوت کے بعدسب سے بڑا درجہ ہے۔
- 2- سرمبارک بڑااور بزرگ تھا جس ہے۔ سطوت وعظمت ٹیکتی تھی اور جوخشیت الہی ہے ہر وقت جھکار ہتا تھا۔
- 3- قدمبارک ندزیادہ لمباتھا اور نہ زیادہ حجوثا۔ گرانسانوں کے مجمع میں کھڑے ہوتے تو سب سے اونجے نظرآتے۔
- 4 جسم پاک نورانی تھا اس لئے اس کا سانیہ نہ سورج کی روشتی میں بڑتا تھا اور نہ جا ندنی میں جسم برکھی بھی نہیں بیٹھتی تھی۔
- 5- موئے مبارک بچھ بل کھائے ہوئے تھے جواکٹر کندھے تک لٹکتے رہتے تھے۔اور جب مجھی چہرہ انور پر بکھر جاتے تو وَ الصّّحلی وَ الّکیلِ اِذَا سَبِجی کی تفسیر بن جاتے۔
- 6- داڑھی شریف گھنی تھی اور چہرہ انوراس کے گھیرے میں ایبا معلوم ہوتا تھا جیسے آ بنوی رحل پر قرآن مجیدر کھا ہو۔ ناک سڈول اور تبلی قدر ہے اٹھی ہوئی جواجا نک دیکھنے پر شعلہ نورمعلوم ہوتی تھی۔
- 7- سیندمبارک کشادہ تھا جس میں ناف تک بالوں کی ایک ہلکی تحریرتھی۔شکم مبارک سطح سینہ کے سینہ کے برابرتھی جسے چار بارفرشتوں نے جاک کر کے علم وحکمت کا نور بھراتھا۔ اس کی شان میں الکٹم نَشُو کے کی آبیت انزی۔
- 8- تحردن شریف نهایت لطیف و شفاف بقول حضرت ابو هرریه رطانیمهٔ حیاندی کی ڈھلی ہوئی تھی۔
- 9- بیشانی کشاده اور میخ ازل کی طرح روش تھی جسے لوگ جا ند کا نکڑا کہتے ہتے اور جورا توں کوخدائے تعالیٰ کے حضور میں مجدہ ریز رہا کرتی تھی۔
- 10- گوش مبارک نہایت موز وں اور سبک دورونز دیک ہے کیساں سنتے تھے۔وحوش وطیور

کی بول حیال اور شجر و حجر کی زبان حال ہے باخبر ہتھ۔

11- دندان مبارک موتیوں سے زیادہ چمک دار جن سے مسکراتے وفت روشنی بھوٹ پڑتی تھی اور درود یوار جمک اٹھتے تھے۔

12- پشت مبارک ہموار اور سفید و شفاف تھی جیسے جاندی کی ڈھلی ہوئی جس پر شانوں (کندھوں)کے نیچ میں کبوتر کے انڈے کے برابرا بھری ہوئی مہر نبوت تھی۔

13- آئکھیں سیاہ سرمگیں اور پلکیں بڑی تھیں جو ہر وفت غیب کا مشاہدہ کرتی تھیں اور آگے بچھے کیساں دیکھتی تھیں۔ساری کا ئنات میں صرف انہیں آئکھوں نے خدائے پاک کو بے جاب دیکھا تھا۔

14- دست مبارک کشادہ اور پر گوشت تھا جومصافحہ کرتا اس کا ہاتھ معطر ہوجا تا انہی ہاتھوں کو خدائے تعالیٰ نے اپناہاتھ فر مایا تھا۔

15-انگلیاں لمبی اور بخش وعطا کے لئے بھیلی ہوئی رہتی تھی۔ جن کے بھی سے ضرورت کے وقت یائی کا چشمہ البلنے لگتا تھا۔ اور جن کے اشارہ سے جاند کا سینڈش ہوا اور ڈوہا ہوا سورج ملیٹ آیا۔

16- پنڈلیاں ہمواراور شیشہ کی طرح لطیف وشفاف تھیں۔

17- كلائيال قدر به لمي اورگداز ،رنگ نگھرا ہوا صاف وشفاف تھا۔

ً 18-ابرومحراب حرم کی طرح کماندار تنهے جس ہے مقام قاب توسین کاراز آشکاراتھا۔

19- لب مبارک گل قدس کی پنیوں کی طرح پیلے پیلے اور گلاب کی پیکھڑیوں سے زیادہ ترم و نازک جن کی جنبش پر کار کنان قصاوفندر ہروفتت کان لگائے رہے تھے۔

20- آواز انتہائی شیریں کہ دشمنوں کوبھی پیارآ جائے اور اتنی بلند کہ فاران سے گونے تو ساری دنیا میں پھیل جائے۔رحمیت و کرم کے موقع پرگل ولالہ کے جگر کی ٹھنڈک اور بھی غیرت جن کوجلال آجائے تو پہاڑوں کے کلیجے دہل جا کیں۔ 21- گریہ مبارک سسکتی ہوئی د بی د بی آ واز خشیت اللی کے غلبہ ہے سیہ کارامت کے غم میں رفت اللی کے غلبہ سے سیہ کارامت کے غم میں رفت انگیز آبیتی پڑھ کر اور شبینہ دعاؤں میں بھیگی بھیگی بلکوں برآنسوؤں کے جھلکتے ہوئے۔ ہوئے موتی۔

22- ہنٹی انتہائی مسرت وشاد مانی کے موقع پرلبوں پرصرف ایک ہلکا ساتبسم پھیل جاتا نور کی ایک کرن پھوٹتی اور درود یوارروشن ہوجاتے اسی روشنی میں ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ خالفی نانے اپنی سوئی تلاش کرلی تھی۔

23- ببینہ مبارک انتہائی خوشبوداراورعطرانگیز تھا۔ جدھرے گزرجاتے فضامعطر ہوجاتی۔ بغل تریف کے پبینہ سے ایک دہن معطری گئی تو بیثت در بیثت اس کی اولا دہیں خوشبو کااثر تھا۔

24- لعاب دہمن زخمیوں اور بیار بوں کے لئے مرہم شفا تھا۔ کھاری کنویں اس کی برکت
سے شیریں ہوجاتے۔ شیرخوار بیچ کے منہ میں پڑجا تا تو دن بھر مال کے دودھ کے بغیر
آسودہ رہنے۔ (ماخوذاز مدارج النبوۃ ، شاکل ترزی ہیم الریاض ، خصائص کبری ، جواہر البحار)
الغرض ان کے ہر موید دائم درود
ان کی ہر خو وخصلت یہ لاکھوں سلام

(اعلی حضرت بریلوی)

## حضور سنالينية مسيمتن كوتي نبيس

1- عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَنِ الْوِصَالِ فِى الصَّوْمِ فَقَالَ لَهُ وَجُلُ إِنَّكُ مُ مِثْلَى إِنِّى أَبِيتُ لَهُ وَجُلُ إِنَّكُ مُ مِثْلَى إِنِّى أَبِيتُ لَهُ وَجُلُ إِنَّكُ مُ مِثْلَى إِنِّى أَبِيتُ لَهُ وَكُلُ وَأَيْكُمُ مِثْلَى إِنِّى أَبِيتُ الْبِيتُ لَيْ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ مَا الللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا ال

حضرت امام نووی بیشته فرماتے ہیں: قول ه مکنت انسی ابیت یک مینی دبنی و یست معندی دبنی و یست معندہ یک مینی دبنی و یستین معندہ یک حضور کا تی اللہ تعالی فی قوّ آ الطاعم و الشارب لیمی حضور کا تی تی اللہ کے قول یطعمنی دبنی ویسقیدی کا مطلب ہے کہ خدائے تعالی مجھے وہ طاقت دیتا ہے جو اوروں کو کھائی کرحاصل ہوتی ہے۔

2- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَ رَسُولَ عَلَيْكُ وَاصَلَ فِى رَمَضَانَ فَوَاصَلَ الِنَّاسُ فَنَهَاهُمْ قَيْلُ لَهُ اَنْتَ تَوَاصِلُ قَالَ إِنِى لَسُتُ مِثْلَكُمْ إِنِّى اُطْعَمَ وَاسُفَى۔ فَنَهَاهُمْ قَيْلُ لَهُ اَنْتَ تَوَاصِلُ قَالَ إِنِى لَسُتُ مِثْلَكُمْ إِنِّى اُطْعَمَ وَاسْفَى۔ (سَمِهِ ٢٥١ج)

'' حضرت ابن عمر خلی بنا سے روایت ہے کہ رسول کریم منگی نی با رمضان میں رات دن پے در پے روز ہ رکھا تو حضور منگی بی با رات دن پے در پے روز ہ رکھا تو حضور منگی بی بی در پے روز ہ رکھا تو حضور منگی بی بی سے نو کو ایسا کرنے ہے منع فر مایا۔ عرض کیا گیا حضور منگا بی بی در پے روز ہ رکھتے ہیں۔ سرکار منگی بی فر مایا کہ میں تمہارے مثل نہیں ہوں میں کھلایا اور بلایا جاتا ہوں'۔

اغتباه

حضور سید عالم مَنَّاتِیْم کواپی مثل بشرنهیں کہنا جائے اس لئے کدائیبیا ہے سابقین بیٹی کو ان کے زمانے کے کفارا پی مثل بشرکہا کرتے تھے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔
فقال الْمَلَاءُ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَواكَ اِلَّا بَشَوًّا مِثْلَنَا۔ (سورة عودا بت ا)
"اس کی قوم کے سردار جو کا فر ہوئے تھے ہولے ہم تو شہیں اپنے ہی جاسیا آدمی
د کھتے ہیں'۔ (رجہ کڑالایمان)

۔ بعنی نوح علیائیں کی قوم کے کا فروں نے کہا کہ ہم تہہیں اپنی ہی مثل بشر سمجھتے ہیں۔اور ایک اور مقام پر فرمایا:

قَالُو آ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشُو مِّتْلُنَا . (سوره ابراتيم: ١٠)

" بوليم توجى جيسي دى مو"ر (ترجمه كنزالا يمان)

یبان کافرون نے حضرت مولی علیاتی سے کہا کہم ہماری ہی مثل ہو۔ قرآن مجید میں ہے۔ وَ هَاۤ اَنْتَ اِلّا بَشَوْ مِثْلُنَا۔ (سورہ شعراء ۱۸۷)

ووتم تونبيل مگر بهم جيسي آدمي' \_ (ترجمه كنزالايمان)

یہاں کافرون نے حضرت صالح علیاتی سے کہا کہم جماری ہی مثل بشر ہو۔ بارہ ۱۹ میں ہے: وَمَا آنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا۔ (سورہ شعراء: ۱۸۱)

ووتم ممين جيسة ومي مو" \_ (ترجمه كنزالا يمان)

يهال كافرول في شعيب علياته علياته مارى بى مثل بشر مو-

ان آیات کر بمه سے معلوم ہوا کہ انبیائے کرام علیجالسلام کواز راوتو ہین اپنے مثل بشرکہنا فیروں مریشہ

کا فرول کاشیوه ہے۔

### معراج

1- عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اُتِيتُ بِالْبُرَاقِ وَ هُوَ دَابُّهُ ٱبْيَضُ طَوِيُلٌ فَوْقَ الْحِمَارِ وَ دُوْنَ الْبَغَلِ يَضَعُ حَافِرَةٌ عِبْدَ مُنْتَهِى طَرُفِهِ قَالَ فَرِكِبْتُهُ حَتَّى اتَّيْتُ بَيْتَ الْمُقَدَّس قَالَ فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلَقَةِ الَّتِي يَرُبِطُ بِهِ الْآنِيَاءُ قَالَ ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسَجدَ فَصَلَّيْتُ فِيْةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَاءَ لِي جِبُرِيْلُ بِإِنَاءٍ مَنْ خَمْرٍ وَ إِنَاءٍ مِنْ لَبَنِ فَاَخُتَرْتُ اللَّهَ فَقَالَ اِخْتَرْتُ الْفِطْرَةَ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ فَاسْتَفَتَحَ جِبُرِيْلُ فَقِيلً مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ جِبُرِيْلَ قِيلٌ وَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدُ بُعِثَ اِلَّذِهِ قَالَ قَدُ بُعِثَ اِلَّذِهِ فَفُتِحَ لَنَا فَاذَا اَنَا بِالْدَمَ فَرَحَّبَ بِى وَ دَعَالِي بِنَحِيْرِ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْةِ السَّلَامُ فَقِيلً مَنْ اللَّبَ؟ قَالَ جِبُرِيلٌ قِيلً وَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلً وَ قَدُ بُعِثَ اِلْيُهَ قَالَ قَدُ بُعِثَ اِلْيَهِ قَالَ فَفُتِحَ لَنَا فَاذَا اَنَا بِابْنِى الْنَجَالَةِ . عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ وَ يَحْيلي بِنْ زَكُويًا عليه السلام فَرَحَّبَا وَ دَعَوَا لِي بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ التَّالِيَّةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبُرِيْلُ فَقِيلًا مَنُ ٱنْتَ قَالَ جِبُرِيْلَ قِيْلَ وَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَ قَدْ بُعِثَ اِلَيْهِ قَالَ قَدُ بُعِتَ اِلَّهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ عليه السلام وَ إِذَا هُوَ قَدُ أَعُطِى شَطُرَ الْحَسْنِ قَالَ فَرَحَّبَ لِي وَ دَعَا لِي بِخَيْرِ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبُرِيلٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبُرِيلٌ قِيلً وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مَهِحَمَّدٌ قِيْلَ وَ قَدُ بُعِتَ عَلَيْهِ قَالَ قَدُ بَعِتَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا بِإِذْرِيْسَ عليه السلام فَرَحَّبَ وَ دَعًا لِي بِحَيْرٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَ رَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الْنَحَامِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبُرِيلُ

فَقِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيلُ وَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَ قَدْ بُعِتَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِتَ اِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِهِرُونَ عليه السلام فَرَحَبَ وَ دَعَا لِي بِخَيْرِ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبُرِيلُ قِيلً مَنْ هٰذَا قَالَ جِبُرِيْلُ قِيْلُ وَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَ قَدْ بُعِتَ قَالَ قد بُعِثَ اِلَّيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَاِذَا أَنَا بِمُوْسِى عليه السلام فَرَحَبَ وَ دَعَا لِي بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَٱسْتَفْتَحَ جِبُرِيلٌ فَقِيلُ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلُ وَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَ قَدْ بُعِثَ اِلَيْهِ قَالَ قَدُ بُعِتَ اِلَّيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيْمَ عليه السلام مَسْنِدَّ ظَهْرَةُ اِلِّي الْبَيْتِ الْمَعُمُورِ وَإِذَا هُوَ يَدُخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ اَلْفَ مَلَكٍ لَا يَعُودُونَ اِلَّهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِي اِلِّي السِّدُرَةِ الْمُنْتَهٰى فَاِذَا وَرَقُهَا كَاذَان الْفِيلَةِ وَ إِذْ اَثْمُرُهَا كَالُقِلَالِ قَالَ فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ اَمْرِ اللَّهِ مَا غَشِيَ تَغَيَّرَتُ فَمَا آحَدٌ مَنْ خَلْقِ اللَّهِ يَسْتِطِيعُ آنُ يَّنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا فَأَوْ لَى إِلَىَّ مَا أَوْحَى فَفَرَضَ عَلَى خَمْسِينَ صَلاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَى عليه الصَّلاة وَالسَّلَام فَقَالَ مَا فَرَضَ رَبُّكُ عَلَى أُمَّتِكُ قَلَتُ خَمْسِيْنَ صَلَاةً قَالَ إِرْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيُقُونَ ذَٰلِكَ فَاتِّي قَدْ بَلُوتُ بَنِي اِسْرَائِيْلَ وَخَبَرْتُهُمْ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَقُلْتُ يَا رَبِّ خَفِّفُ عَلَى أُمِّتِي فَحَطَّ عَنِّي خَمْسًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسِلي فَقُلُتُ حَطَّ عَنِّي خَمْسًا قَالَ إِنَّ أُمَّتُكُ لَا يُطِيْقُونَ لِكُ فَارُجِعُ إِلَى رَبِكُ سَلُهُ التَّخْفِيفَ قَالَ إِنَّ أُمَّتُكُ لَا يُطِيْقُونَ لِكَ فَارْجِعُ اللي رَبِّكُ سَلُّهُ التَّخْفِيفَ قَالَ فَكُمْ أَزَلُ أَرْجِعُ رَبِّي وَ بَيْنَ مُوسلى عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلُواتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ يكُلِّ صَلَاةٍ عَشَرٌ فَذَٰلِكَ حُمُسُونَ صَلَاةً وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعُمَلُهَا

كُتِبَتُ لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتُ لَهُ عَشَرًا وَمَنُ هَمَّ بِسَيِّنَةٍ فَلَمْ يَعُمَلُهَا لَمُ تَكْتَبُ شَيْئًا فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتُ سَيِّئَةٌ وَاحِدَةٌ قَالَ فَنَزَلْتُ حَتَى لَمُ تُكْتَبُ شَيْئًا فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتُ سَيِّئَةٌ وَاحِدَةٌ قَالَ فَنَزَلْتُ حَتَى اللهَ يُنَا اللهَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَا خَبَرْتُهُ فَقَالَ إِرْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَسَلُهُ التَّهُيْتُ إِلَى مُوسِلَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَا خَبَرْتُهُ فَقَالَ إِرْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَسَلُهُ التَّخْفِينُ وَلَى مَوسُلَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَا خَبَرْتُهُ فَقَالَ إِرْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَسَلُهُ التَّخْفِينُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ فَقُلْتُ قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّى حَتَى السَّتَخْفِينُ مَنْهُ وَاللَّهِ مَنْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقُلْتُ فَقُلْتُ قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّى حَتَى السَّتَخْفِينُ مَنْهُ وَاللَّهُ مَا اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقُلْتُ فَقُلْتُ فَقُلْتُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

'' حضرت انس مثلاثنۂ ہے روایت ہے کہ رسول کریم مثلاثیہ آئے قرمایا کہ میرے یاس ایک براق لایا گیا۔ بیالیک سفیدرنگ کا جانورتھا جس کا قد گدھے ہے او نیجا اور خچر ے نیچاتھا اس کا قدم اس مقام پریٹر تا تھا جہاں تک نگاہ پہنچی ہے حضور ملاکھیے لیے فرمایا که بین اس پرسوار ہوا یہاں تک که بیت المقدس میں آیا۔حضور مُنَاتِیَا مے فرمایا تومیں نے براق کواس حلقہ سے باندھ دیا جس سے انبیائے کرام میلیم اپنی سوار بول کو با ندھا کرتے ہتھے۔حضور مگانٹیا کمنے فرمایا بھر میں مسجد میں داخل ہوااور دورکعت نماز پڑھی پھر میں باہر نکلاتو جریل میرے پاس ایک پیالہ شراب کا اور ایک پیالہ دودھ کالائے۔ میں نے دودھ کا پیالہ لے لیا۔ جبریل نے کہا کہ آپ نے فطرت (اسلام) کواختیار کرلیا۔ پھر جبریل مجھ کوآسان کی طرف لے جلے۔ جبریل نے (آسان كا دروازه) كھولنے كيلئے كہا تو يوجھا گيا آپ كون ہيں؟ انہوں نے كہا سركار مصطفی منافید میں ۔ پھر یو جھا گیا ان كو بلایا گیا ہے فرمایا كه (بال) بلایا گیا ہے۔ پھرآ سان کا دروازہ ہمارے لئے کھول ویا گیا تو میں نے آ دم علیاتی کو دیکھا انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لئے دعائے خیر فرمائی۔ پھر جبریل مجھے دوسرے سان کی طرف لے مطلے۔ انہوں نے (آسان کا دروازہ) کھولنے کیلے كبا تو يو چها گيا آپ كون بين؟ فرمايا سركار مصطفیٰ مَالْتَيْنِمْ بين پھر يو چھا گيا اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا سرکار مصطفیٰ مالیٹیٹم ہیں پھر یو چھا گیا ان کو بلایا گیا ہے۔ فرمایا (بال) بلایا گیا ہے۔حضور کاللیام نے فرمایا پھر آسان کا دروازہ ہمارے لئے

کھول دیا گیا تو میں نے دوخالہ زاد بھائیوں لینی عیسیٰ بن مریم اور بیجیٰ بن زکر یا پینام کودیکھا تو انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لئے دعائے خیر فر مائی۔ پھر جبریل مجھے تیسرے آسان کی طرف لے جلے۔انہوں نے (آسان کا دروازہ) کھو لئے کیلئے کہاتو یو چھا گیا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں جبریل ہوں، پھر یو چھا گیااورآپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا سرکار مصطفیٰ سلی تیکی کھر ہو جھا گیا ان کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا (ہاں) بلایا گیاہے بھرا سان ہمارے لئے کھول دیا گیا وہاں مجھے بوسف علیاتی نظر آئےجنہیں (سارے جہاں کا) آ وھاحسن عطافر مایا گیاہے انہوں نے مجھے مرحبا کہااورمیرے لئے دعائے خیرفر مائی۔ پھر جبریل مجھے چوتھے آسان کی طرف لے جلے تو جبریل علا*یتلا نے ( آسان کا دروازہ) کھولنے کیلئے کہا۔ یو جھا گیا: بیہ کو*ن ہے؟ فرمایا: میں جبریل ہوں کہا گیااور آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا: سرکارِ مصطفیٰ مَنْ تَنْكِيْكُم ہِن ۔ پھر یو جھا گیاان کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا: (ہاں) بلایا گیا ہے تو آسان کا دروازه ہمارے کئے کھول دیا گیا تو میں نے ادر لیس علیہ المہام کودیکھا تو انہوں نے مرحبا کہااور میرے لئے وعائے خیر فرمائی جن کے بارے میں خدائے تعالیٰ نے فرمایا اورہم نے اسے ملندم کان پراٹھالیا۔ پھر جبریل مجھے یا نبچویں آسان کی طرف لے چلے توانہوں نے (آسان کا دروازہ) کھو لنے کیلئے فرمایا تو ہو چھا گیا کون ہے؟ فرمایا میں جبریل ہوں۔ پھر یو جھا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا سرکا، مصطفی منافظیم بین چرکہا گیا اور ان کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا (بال) بلایا گیا ہے۔ تو ہمارے لئے آسان کا دروازہ کھول دیا گیا تواجا نک مجھ کو ہارون علیتان تا م تظرآ ہے مرحبا كهااورميرك لئے دعائے خير فرمائی۔ پھر جبريل بم كو چھٹے آسان كى طرف لے طلے انہوں نے آسان کا دروازہ کھو لنے کیلئے کہا یو چھا گیا بیکون ہے؟ فرمایا میں جبریل ہول پھڑ او چھا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا سر کارِ مصطفیٰ مثالثیم ا میں۔ پھر کہا گیا اور ان کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا (ہاں) بلایا گیا ہے۔ تو آسان کا

درواز ہ ہمارے لئے کھول دیا گیا تو میں نے موٹی عَلِیّا لِبَلَامِ کودیکھاانہوں نے مرحبا فرمایا اورمیرے لئے دعائے خیر کی۔ پھر جبریل ہمیں ساتویں آسان کی طرف لے <u> چلے توانہوں نے ( آسان کا درواز ہ) کھو لنے کیلئے کہا تو بوجھا گیا یہ کون ہے؟ فرمایا</u> جبریل ہوں پھر بوجھا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا سرکار مصطفیٰ منَّاتِیْکِم ہیں۔ پھر بوجھا گیا اور ان کو بلایا گیا ہے۔ فرمایا (ہاں) بلایا گیا ہے۔ تو ہم نے حضرت ابراہیم علیقال اللہ کودیکھا جو بیت المعمور سے اپنی پیٹھ کی ٹیک لگائے ہوئے تضاور بیت المعمور میں روز اندستر ہزارا یسے فرشتے داخل ہوتے ہیں جودوبارہ ہیں · آتے (لیمنی روز نے نے فرشتے آتے ہیں) پھر جھے کوسدرۃ المنعنی پر لے گئے اس کے بیتے ہاتھی کے کا نوں کے مثل ہیں اور اس کے پھل بڑے مٹکوں کے مانند ہیں تو جب سدرة المنتنى كوخدائے تعالیٰ کے تھم ہے ایک چیزنے ڈھانپ لیا تواس کا رنگ بدل گیا خدائے تعالی کی مخلوقات میں سے کوئی اس کی خوبصورتی بیان کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا پھر خدائے تعالی نے میری جانب وحی فرمائی جو پھھوحی فر مائی پھراس نے رات اور دن میں بچاس نمازیں میرے اوپر فرض فرما نیں۔ میں والیسی میں موی علیہ المام کے یاس آیا انہوں نے بوچھا آپ کے پروردگار نے آپ کی امت پر کیا فرض فرمایا ہے؟ میں نے کہا دن رات میں پیچاس نمازیں۔موی علیاتیا نے کہاا ہے پروردگار کے پاس جا کر تخفیف کی درخواست پیش کریں اس لیے کہ آپ کی امت اتنی طافت نہیں رکھتی۔ میں نے بنی اسرائیل کی آ زمائش کی ہے اوراس کا امتخان لیا ہے۔حضور مگانٹیئے کے نے فرمایا تو میں نے جا یس ما کرعرض کیا اے میرے پروردگارمیری امت برآسانی فرما تو خدائے تعالیٰ نے میری امت سے یائے تمازیں کم کرویں میں پھرموں موہ کا ایس آبادو کی اس آبادو کے اس آبادو کی سے یائے نمازیں م کردی کنیں۔انہوں نے کہا کہ آب کی امت اس کا کا تاہ ہے۔ پھراہیے پروردگار کے پاس جا کر شخفیف جا ہیں۔حضور کی ٹیکٹے ہے نے فرمایا کہ میں اسپے

پروردگاراورموی عیاتی کے درمیان آتا جاتار ہااور نمازی تخفیف کا سلسلہ جاری رہا،
یہاں تک کہ خدائے تعالی نے فرمایا اے محموظ تی تی کی رات اوردن کی کل پانچ نمازیں
ہیں، ہر نماز کیلئے دس نمازوں کا ثواب ہے تو وہ پانچ نمازیں ثواب ہیں بچاس نمازوں کے ہرابر ہیں جس شخص نے نیکی کا ارادہ کیا اوراس کونہ کیا تو صرف ارادہ بی ہے اس کیلئے ایک نیکی کھودی جاتی ہے اوراگر کرلیا تو اس کیلئے دس نیکیاں کھی جاتی ہیں اور جو شخص ہرے کام کا ارادہ کر اوراس کونہ کرنے ور نیکیاں کھی جاتی ہیں اور جو شخص ہرے کام کا ارادہ کر اوراس کونہ کرنے تو بھر نہیں کھا جاتا اور کر رواس کیلئے ایک ہرائی کھی جاتی ہے۔ حضور می تی تی تعالی سے آگاہ کیا انہوں نے کہا اور کر مولی عیاتی ہے کہا تو ان کو حقیقت حال سے آگاہ کیا انہوں نے کہا این درب کے پاس جا کر شخفیف چاہیں تو رسول کر یم می تی تی ایک میں نے مولی عیانی ہو سول کر یم می تی تی بارحاضر مولی عیانی ہی اس جا کہ میں اپنے رب کے پاس جا کہ میں اپنے رب کے پاس (نمازی شخفیف کیلئے) اتنی بارحاضر مولی عیانی ہوں جا کہ میں اپنے رب کے پاس (نمازی شخفیف کیلئے) اتنی بارحاضر مولی عیانی ہوں جا کہ میں اپنے رب کے پاس جا کہ میں اپنے رب کے پاس جو کے شرم آتی ہے '

2- عَنْ جَابِرِ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ مَلَّكُ لِيَّهُ يَقُولُ لَمَّا كَذَّبِنِي قُرَيْشُ قُمْتُ فِي 2- عَنْ جَابِرِ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ مَلَّكُ لِي اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمُقَدَّسِ فَطَفِقْتُ انْجَبِرُهُمْ عَنْ ايَاتِهِ وَ آنَا الْحِجْرِ فَجَرِ هُمْ عَنْ ايَاتِهِ وَ آنَا الْحَجْرِ أَلَيْهِ وَ إِنَّا اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمُقَدَّسِ فَطَفِقْتُ انْجَبِرُهُمْ عَنْ ايَاتِهِ وَ آنَا الْحَجْرِ فَلَيْهِ وَ إِنَّالَ اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمُقَدَّسِ فَطَفِقْتُ انْجَبِرُهُمْ عَنْ ايَاتِهِ وَ آنَا الْحَجْرِ الْمُؤَدِّ اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمُقَدِّسِ فَطَفِقْتُ انْجَبِرُهُمْ عَنْ ايَاتِهِ وَ آنَا اللَّهُ لِي مِنْ اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ اللللللِمُ الللللْمُ اللللللْ

" حضرت جابر ولا تنظیم سے روایت ہے انہوں نے رسول کریم علیہ اللہ استے ہوئے سنا ہے کہ جب قربیش نے (واقعہ معراج کی بابت) میری تکذیب کی تو میں (ان کوسوالات کا جواب دینے کیلئے) مقام حجر میں کھڑا ہوا تو خدائے تعالیٰ نے بیت المقدی کومیری نگاہوں کے سامنے کردیا میں بیت المقدی کی طرف د کھے دہا تھا اور اس کی نشانیوں کے بارے میں قربیش کے سوالات کا جواب دے رہا تھا '۔

اغتاه

<sup>1-</sup> حضور التينيم كوجاكة مين معراج جسماني بهوئي تفي اس لئة كدا كرمعراج منامي ياروحاني

2- حضور سید عالم النیکیم کو جا گئے میں جسمانی معراج ہونا برحق ہے۔ مکہ معظمہ سے بیت المقدل تك سيركا انكار كرنے والا كافر ہے إور آسان كى سير كا انكار كرنے والا كمراہ بد ذین ہے۔اشعۃ اللمعات ٔ جلد م صفحہ ۵۲۵ میں ہے۔اسراءازم بحد حرام ست تام بداقصی ومعراج ازمسجداقصى ست تا آسان واسراء ثابت ست بنص قر آن ومنكرآل كافرست ومعراج بإحاديث مشهوره كمنكرال ضال ومبتدع ست يعنى مسجد حرام يسيم مسجد اقضى تك اسراء باورمسجد اقصى سے آشان تك معراج بے۔ اسراءنص قر آنی سے ثابت سہاں کا انکار کرنے والا کا فرہے اور معراج احادیث مشہورہ سے ثابت ہے اس کا انکار كرنے والا كمراه اور بدوين اورشرح عقائد سنى صفحہ • اميں ہے۔الم معواج لوسول اللّه عليه الصلوة و السلام في اليقظةِ بشخصه الى السماء ثم الى مشاء الله تعالى من العلى حق اي ثابت بالخبر المشهور حتى انه منكره يكون مبتدعا بينى حالت برراري مين جسم اطهر كساته آسان اوراس كاوير جهال تك خدائے تعالی نے جاہا سرکار اقدی مُنْ تَنْتُر بیف لے جانا احادیث مشہورہ سے تابت ہےاس کا انکار کرنے والا بدرین ہے۔اورای کتاب کے صفحہا +ایر ہے۔الاسسواء و هو من المسجد الحرام الي بيت المقدس قطعي ثبت بالكتاب و المعراج من الإرض الى السماء مشهور - لين مسير حرام \_ يبيت المقدس تك رات میں بیرفرمانالطعی ہے قرآن مجیدے ثابت ہے (اس کامنکر گراہ ہے) اور زمین ے آسان تک میرفرمانا احادیث منتبورہ سے ٹابت ہے۔ (اس کامنکر گمراہ ہے) اور سيدالفتهاء حضريت ملاجيون مُراللة فريات بين إن المعواج الى المسجد الاقصى

حضور سید عالم ملی آیکی کو حالت بیداری میں جسم اطہر کے ساتھ ایک بارخواب میں کئی بار معراج ہوئی۔ افیعة اللمعات جلد ۲ صفح کے ۵۲ میں ہے۔ مختلف آمدہ است واقو ال علاء دریں باب کہ درخواب بودیا در بیداری و یک بار بودیا بار ہا و یک بار بودیا بار ہا و یک بار بودیا بار ہا ہے و مختار جمہور آن ست کہ بار ہا بودیک بار درخواب یعنی معراج خواب میں ہوئی تھی یا بیداری میں ۔ بار در بیداری بین اور ایک بار ہوئی تھی یا بار بار؟ اس باب میں علاء کے اقوال مختلف ہے۔ سے حاصے اور ایک بار بودیا ایک معراج کی بار بودیا تھی ایک بار بیداری میں اور کی بارخواب میں۔ مختار سے سے کہ معراج کئی بار بودی تھی ایک بار بیداری میں اور کی بارخواب میں۔

پھردوسطر کے بعد فرمایا کہ حقیق آن ست کہ یکبار در یقظ بود بحسد شریف از مسجد حرام تا مسجد اقصی واز آنجا تا آمام ن کاز آسان تا آنجا کہ خدا خوست اگر در منام بود ہے باعث ایں ہمہ فتنہ وغوغا کی شد و باعث اختلاف وار تداد نمی گشت ۔ یعنی خقیق یہ ہے کہ معراج ایک بار حالت بیداری میں جسم اطہر کے ساتھ ہوئی ۔ مسجد حرام ہے مسجد اقصی تک اور وہاں سے حالت بیداری میں جہاں تک خدائے تعالی نے جاہا۔ اگر واقعہ معراج خواب میں آسان تک اور قند وفعا کا باعث نہ ہوتا اور کا فروں کے جھکڑنے اور بعض مسلمانوں ہم موتا تواس قدر فتنہ وفعا دوروغوغا کا باعث نہ ہوتا اور کا فروں کے جھکڑنے اور بعض مسلمانوں ہم مرتد ہونے کا سبب نہ ہوتا۔ (افعۃ اللمعات مؤمدہ مورو)

اورتفسيرخاز أن جلدرا بع صفحه ١٠٠٠ ميں ہے:

الحق الذي عليه المحلف من الناس و معظم السلف و عامة الحلف من المتاحرين من الفقها و المحدثين و المتكلمين انه اسرى بروحه و

صلولله **جسده** علاسه

'' یعنی حق و ہی ہے کہ جس پر کثیر صحابہ اکابر تا بعین اور عامه متاخرین فقہام محدثین اور متعلمین ہیں کہ سرکارا قدس ٹائیڈیٹم کوروح اور جسم کے ساتھ معراج ہوئی ۔ ٹائیڈیٹم۔ اور حضرت ملاجیون مجینے فرماتے ہیں :

الاصح انه كان في اليقظة وكان بجسده مع روحه وعليه اهل السنة و الجماعة فمن قال انه بالروح فقط او في النوم فقط فمبتدع ضال مضل فاسق (تغيرام يصفح ٢٣٠)

''صحیح یہ ہے کہ معراج جیتے جا گئے میں جسم اطهر کے ساتھ مع روح کے ہوئی۔ اہل سنت و جماعت کا بہی مسلک ہے۔ تو جس نے کہا کہ معراج صرف روح کے ساتھ ہوئی یاصرف خواب میں ہوئی تو وہ بددین ، گمراہ ، گمراہ گواور فاس ہے'۔

# معجزات

- 1- عَنْ آنَسِ قَالَ إِنَّ آهُلَ مَتَّةَ سَالُوْا رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّ يُوِيَهُمْ آيَةً فَارَاهُمْ الْقَمَرَ سِلْقَتَيْنِ حَتَّى رَأَوْ حِرَاءَ بَيْنَهُمَا ـ (بخاری مسلم مَثَلُوة صَحْمَهُ اللَّهِ عَلَى الْفَمَرَ سِلْقَتَیْنِ حَتَّى رَأَوْ حِرَاءَ بَیْنَهُمَا ـ (بخاری مسلم مِثَلُوة صَحْمَهُ والوں نے حضرت سید "خضرت انس شِلْتُو سُم وی ہے انہوں نے فرمایا کہ مکہ والوں نے حضرت سید عالم مُلَّیْنِ اللہ کہ آپ کوئی معجزہ وکھا کیں تو سرکار اقدس مُلَّاتِی اللہ کے دو کھوڑوں کے دو کھڑوں کے دو کھڑوں نے فرما کرانہیں وکھا دیا یہاں تک کہ مکہ والوں نے حرابہا رُکوچا تد کے دو کھڑوں کے درمیان دیکھا'۔

کے نیخ'۔

حضرت شيخ عبد الحق محدث وبلوى بخارى عميد في فرما يا انشقاق قمر به تحقيق واقع شده مرآل حضرت را منظ في في وروايت كرده انداز الشاعة الشال مرآل حضرت را منظ في في وروايت كرده انداز الشاعة الشال جم غفيراز ائم حديث و مفسران اجماع دارند كهمراد درآيت كريم افت ربي الشاعة و إنشق المقمر جمين انشقاق ست كه جمزه آل جضرت واقع شدند آنكه در قيامت واقع شود وسياق آيت كريمه كه فرموده و إنْ يَتروو اليَة يُغوِضُوا وَ يَقُولُوا سِخو مُّ مُسْتَمِو و دلالت وارد برآل -

- عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ اَنَّهُ عَلَيْكِ كَانَ يُوْلَى اِلَيْهِ وَرَاسَهُ فِي حِجْرِ عَلَيْ فَكُمْ يُصَلِّ حَتَى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اَصَلَيْتَ عَلَيْ فَكُمْ يُصَلِّ حَتَى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّمْسُ فَالَ لَا فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ الشَّمْسَ قَالَتُ اَسْمَاءُ فَرَ أَيْتُهَا غَرَبَتُ ثُمَّ رَايَتُهَا طَلَعَتُ وَ وَقَفَتْ عَلَى عَلَيْهِ الشَّمْسَ قَالَتُ اَسْمَاءُ فَرَ أَيْتُها غَرَبَتُ ثُمَّ رَايَتُها طَلَعَتُ وَ وَقَفَتْ عَلَى عَلَيْهِ الشَّمْسَ قَالَتُ اَسْمَاءُ فَرَ أَيْتُها غَرَبَتُ ثُمَّ رَايَتُها طَلَعَتُ وَ وَقَفَتْ عَلَى عَلَيْهِ الشَّمْسَ قَالَتُ اسْمَاءُ فَرَ أَيْتُها غَرَبَتُ ثُمَّ رَايَتُها طَلَعَتُ وَ وَقَفَتْ عَلَى الْجَهَالِ وَ الْارْضِ وَ ذَلِكَ بِالصَّهْبَاءِ فِي خَيْبُو لَهُ عَلَيْهِ السَّمْالُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

4- عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ الشَّمْسَ فَتَاخَّرَتْ سَاعَةٌ مِنَ النَّهَارِ رواه الطبراني في معجمة الاواسط بسند حسن ــ

(طبرانی شرح الشفااللملاعلی قاری علیدالرحمة البادی معیشم الریاض، بلدس صفیرسا)

''حضرت جابر ڈالٹنٹ سے مروی ہے کہ حضور علیقائی آیا ہے سورج کوعکم دیا کہ پیجھ دیر چلنے سے رک جائے وہ فوراً رک گیا''۔

5- عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيَ عَلَيْ اذَا حَطَبَ اِسْتَنَدَ اللَّى جِذْعِ نَخُلَةٍ مِّنُ مَا سَوَارِى الْمَسْجِدِ فَلَمَّا صُنعَ لَهُ الْمِنْبُرُ فَاسْتُواى عَلَيْهِ صَاحَتِ النَّخُلَةُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْدَهَا حَتَى كَاذَتَ آنُ تَنْشَقَ فَنَزَلَ النَّبِي عَنْدَهَا حَتَى النَّيْ عَلَيْكُ مَا عَتَى اللَّهِ عَنْدَهَا فَضَمَّهَا إلَيْهِ فَجَعَلَتُ تَأِنَّ آنِيْنَ الصَّبِيّ الَّذِي يُسَكَّتُ حَتَى السَّقَوْتُ ( بَعَارِي مُريف مِعَلَاةً مَا عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللَّةُ الللللِّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللللللللللللللللللللللللِمُ اللللللِمُ اللللللللللْمُ الللللللللللِمُ الللللْمُ اللللللللللِمُ الللللللللللل

" حسرت جابر والنفرائي نے فرمایا کہ نبی کریم مالی تین مسجد میں خطبہ پڑھتے تو تھجور کے اس تناپر جوستون ( کھمبا) کے طور پر مسجد میں کھڑا تھا کمرلگا لیتے پھر جب منبر تیار ہو گیا اور حضور مالی تیار ہو گیا اور حضور مالی تیا ہے طبہ پڑھتے کیلئے رونق افروز ہوئے تو وہ ستون جس سے فیک لگا کر آپ خطبہ فرمایا کرنے تھے فراق نبی میں جی اٹھا اور قریب تھا کہ وہ شدت اضطراب سے بھٹ جائے تو رسول مالی تی میں جی اٹھا اور قریب تھا کہ وہ شدت اضطراب سے بھٹ جائے تو رسول مالی تی میں جی اٹھا اور قریب تھا کہ وہ شدت اضطراب سے بھٹ جائے تو رسول مالی تی ہیں جی اٹھا اور قریب تھا کہ وہ سید سے اس میں اس کے کہ اس

ستون کو پکڑ کرا ہے سینے سے لگالیا پھرائ ستون نے اس بچہ کی طرح رونااور بلبلانا شروع کیا جس کوسلی وے کرخاموش کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہاس ستون کو قرار حاصل ہوا''۔

6- عَنِ ابْنِ عُمرَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيَّ عَلَيْكُ فِي سَفَو فَاقْبَلَ اعْرَابِي فَلَمَّا دَنَا قَالَ لَهُ وَسُولُ اللَّهُ وَحُدَةً لَا شَرِيكَ لَهُ وَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَا تَقُولُ قَالَ هَذِهِ النَّ مُحَمَّدًا عَبُدُةً وَرَسُولُهُ قَالَ وَمَنْ يَشْهَدُ عَلَى مَا تَقُولُ قَالَ هٰذِهِ النَّهُ مَحَمَّدًا عَبُدُةً وَرَسُولُهُ قَالَ وَمَنْ يَشْهَدُ عَلَى مَا تَقُولُ قَالَ هٰذِهِ النَّي مُحَمَّدًا عَبُدُةً وَرَسُولُهُ قَالَ وَمَنْ يَشْهَدُ عَلَى مَا تَقُولُ قَالَ هٰذِهِ السَّلَمَةُ فَدَعَاهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَهُو بِشَاطِئِ الْوَادِئَ فَاقْبَلَتُ تَخُذُّ السَّلَمَةُ فَدَعَاهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَهُو بِشَاطِئِ الْوَادِئَ فَا قَالَ ثُمَّ رَجَعَتُ الْارْضَ حَتَّى قَامَتُ بَيْنَ يَدِيْهِ فَاسْتَشْهَدَهَا ثَلثًا آنَةً كَمَا قَالَ ثُمَّ رَجَعَتُ اللّهُ مَنْبَتِهَا وَاللّهُ مَنْ يَعْدُ اللّهُ اللّهُ مَنْبَتِهَا وَاللّهُ مَنْ يَدِيْهِ فَاسْتَشْهَدَهَا ثَلثًا آنَةً كَمَا قَالَ ثُمَّ رَجَعَتُ اللّهُ مَنْبَتِهَا وَالرَى مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ال

''حضرت این عمر والفینان نے فرمایا کہ ہم رسول کر یم طافیہ کے ساتھ سفر کررہے تھے کہ ایک دیہاتی آیا۔ جب وہ حضور طافیہ کے قریب پہنچاتو آپ نے اس سے فرمایا تو اس بات کی گوائی دیتا ہے کہ خدائے واحد کے سواکوئی معبود نہیں اور محرساً اللہ کے خدائے واحد کے سواکوئی معبود نہیں اور محرساً اللہ کے خدائے تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دیباتی نے کہا آپ کی باتوں پر میرے سوااور کون گوائی دے گا۔ حضور طافیہ کے اس درخت گوائی نے فرمایا یہ ببول کا درخت گوائی دے گا۔ یفر واکر آپ نے اس درخت کو بلایا۔ آپ وادی کے کنارے تھے۔ وہ درخت کی طافیہ نے نہ واکر اس کے سامنے گھڑا ہوگیا۔ حضور عالیہ لیا آپ کے سامنے گھڑا ہوگیا۔ حضور عالیہ لیا آپ کے سامنے گھڑا ہوگیا۔ حضور عالیہ لیا اس کے نہ بازگوائی کی کرفیفت میں ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا اس کے بعد وہ درخت اپنی جگہ یروائی جاگیا ''۔

" حضرت ابن عباس والنيئ نے فرمایا کہ ایک دیہاتی حضور علیہ النہا کی خدمت میں عاضر ہوا اور عرض کیا کہ کیونکر میں یقین کروں کہ آپ سے ہی ہیں۔ حضور النی النہ کے خور کے اس خوشہ کو میں بلاؤں اور وہ میرے پاس آکراس بات کی گواہی دے کہ میں خدائے تعالیٰ کارسول ہوں جب تھے یقین آجائے گا چنا نچہ حضور النا النہ کے اس خوشہ کو بلایا تو وہ محبور کے درخت سے اتر نے لگا یہاں تک کہ حضور النا النہ کے اس خوشہ کو بلایا تو وہ محبور کے درخت سے اتر نے لگا یہاں تک کہ حضور النا النہ کے اس خوشہ کو بلایا تو وہ محبور کے درخت سے اتر نے لگا یہاں تک کہ حضور النا النہ کے اس خوشہ کو بلایا تو وہ محبور کے درخت سے اتر نے لگا یہاں تک کہ حضور النا النہ کے کہ حضور النا النہ کیا گیا ہے۔

کے تریب زمین پر آکر گر انجر آپ نے فرمایا کہ واپس چلا جاتو وہ خوشہ واپس چلا گیا ہے۔ یہ کی کے کہ حضور النا کہ کا گیا کہ کہ کہ کہ کہ کو شہ کا گیا گیا گیا گیا ہوں ہوگیا "۔

8- عَنُ عَبُدِ اللّهِ قَالَ كُنَّا نَعُدُ الْأَيَاتِ بَرُكَةٌ وَ اَنْتُمْ تَعُدُّونَهَا تَخُوِيُفًا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى الطَّهُورِ بِإِنَاءٍ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ قَالَ حَى عَلَى الطَّهُورِ بِإِنَاءٍ فِي إِلْإِنَاءِ ثُمَّ قَالَ حَى عَلَى الطَّهُورِ بِإِنَاءٍ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ قَالَ حَى عَلَى الطَّهُورِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَلَهُ ذَوْ لَهُ ذَوْ الْمِنَاءُ يَنْهُ مِنْ بَيْنِ اصَابِعِ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ وَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْهُ مِنْ بَيْنِ اصَابِعِ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُلم

9- عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةَ وَ النَّبِي عَلَيْكُ اللّهِ عَلَى عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةَ وَ النَّبِي عَلَيْكُ النَّاسُ بَهُوهَ قَالَ مَا لَكُمْ قَالُوا لَيْسَ بَيْنَ يَدَيُهِ رَكُوةٌ فَتَوَضَّا أَفَجَهِشَ النَّاسُ نَحُوةً قَالَ مَا لَكُمْ قَالُوا لَيْسَ

عِنْدَنَا مَاءٌ نَتُوطَّ أَوَ لَا نَشُرَبُ إِلَّا مَا بَيْنَ يَدَيْكُ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الرَّكُوةِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَثُوْرُ بَيْنِ آصَابِعِهِ كَامْثَالِ الْعُيُّوْنِ فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّأَنَا قُلْتُ كُمْ كُنْتُمْ قَالَ لَوْ كُنَّا مَائَةَ ٱلْفِي لَكَفَانَا كُنَّا خَمْسَ عَشَرَةً مَائِةً.

( بخارى صفحه ٥٠٥ جلدا ، مشكَّكُوة صفحة ٥٣١)

'' حضرت جابر بن عبدالله طالله الله عن ما يا كصلح حديبيه كه دن لوگ پياسے <u>متص</u>اور حضور ملا تیکا کے سامنے ایک بریالہ تھا جس ہے آیہ نے وضوفر مایا۔ تو لوگ آپ کی جانب دوڑے حضور ملی تیکی مے فرمایا کیابات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ہمارے یاس وضو کرنے اور بینے کیلئے یانی نہیں مگر صرف یہی جو آپ کے سامنے ہے تو حضور عَلِيْنَا إِنَّا إِنَّا وست مبارك اسى پياله ميں ركھ ديا تو آپ كى انگليوں كے درميان سے چشموں کی طرح یا نی البلنے لگا۔حضرت جابر شائنٹیز کا بیان ہے کہ ہم تمام لوگوں نے یانی پیااوروضو کیا حضرت سالم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابرے یو جھا کہ آپ حضرات کتنی تعداد میں ہتھ؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر ہم ایک لا کھ بھی ہوتے تب بھی وہ یانی کافی ہوتا (اس وقت ) تو ہماری تعداد پندرہ سوتھی''۔ 10- عَنُ أَنْسِ قَالَ اتِي النّبِيّ عَلَيْتُ بِإِنَاءٍ وَ هُوَ بِالزُّورَاءِ فَوَضَعَ يَذَهُ فِي الْإِنَاءِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ آصَابِعِهٖ فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ قَالَ قَتَادَةُ قُلْتُ لِلْأَنْسِ كُمْ كُنتُمْ قَالَ ثَلْتَ مِأْنَةٍ أَوْ زُهَاءَ ثَلْثِ مَائَةٍ . ( بنارى ١٩٠٨ مِلا المكلوة ٥١٧) ' حضرت انس والنيئ سے روايت ہے انہوں نے فرمايا كه نبى كريم مالنيكم كے ياس یانی کا ایک برتن لا یا گیاحضوراس وفت مقام زوراء میں تشریف فرما تنے۔ آپ نے مقدس ہاتھ اس برتن میں رکھ دیا تو یانی حضور ملائید کے انگلیوں کے درمیان سے البلنے لگا جس سے تمام لوگوں نے وضو کیا حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت الس سے بوجھا كمال وقت آب كتنے تنے؟ انہوں نے فرمایا تین سویا تین

11 - عَنْ عَلِيّ ابْنِ اَبَى طَالِبِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النّبِيّ النّبِيّ النّبِيّ بَهَكَةَ فَخَرَجْنَا فِي بَعْضِ نَوَاحِيهَا فَهَا اسْتَقَبَلَهُ جَبَلٌ وَّلَا شَجَرٌ إِلَّا وَ هُوَ يَقُولُ السّلامُ عَلَيْكُ يَا رَسُولَ اللّهِ (رَنِهُ) وَاللّهِ (رَنِهُ) وَاللّهِ (رَنِهُ) وَاللّهِ (رَنِهُ) وَاللّهِ (مَنْهُ وَمِنْ وَمِنْهُ وَمِنْ وَمِنْهُ وَمِنْ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْ وَمِنْهُ وَمِنْ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمُنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمُنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْ فَا مُنْ مُنْ وَمِنْ مُنْ وَمِنْ وَمِنْ فَالْمُنْ مُنْ قُلْمُ مُنْ وَمِنْ فَالْمُنْ مُنْ وَمُنْ وَمُنْ فَالْمُنْ وَمُنْفُونِهُ وَمِنْ مُنْ وَمِنْ فَالْمُنْ مُنْ مُنْ فَالْمُ مُنْ فَالْمُنْ مُنْ فَالْمُنْهُ وَمِنْ فَالْمُنْ مُ وَمُ

'' حضرت على بن ابي طالب كرم الله تعالى وجهه نے فرمایا كه میں نبى كريم مُلَّاثَيَّةُ كِمِكَ ہمراہ مکہ میں تھا۔ پھرسر کارِ اقدس تَلْنَیْئِیَمُ اور ہم مکہ شریف کے گرد ونواح میں گئے تو جس ببہاڑ اور درخت کا بھی سامنا ہوتا تھاوہ عرض کرتا السلام علیک یارسول اللہ''۔ 12- عَنْ جَابِرٍ قَالَ سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ حَتَّى نَزَلْنَا وَادِيًّا اَفُيَحَ فَذَهَبّ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ يَقُضِى حَاجَتَهُ فَلَمْ يَرَشَيْنًا يَسْتَرُ بِهِ وَ إِذَا شَجَرَ تَان بِشَاطِيّ الْوَادِي فَانْطَلَقُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكِ إلى إحْدَاهُمَا فَأَخَذَ بِغُصْنِ مِنْ اَغُصَانِهَا فَقَالَ انْقَادِىُ عَلَىَّ بِإِذُنِ اللَّهِ تَعَالَى فَانْقَادَتُ مَعَهُ كَالْبَعِيْرِ الْمَخْشُوشِ الَّذِي يُصَانِعُ قَائِدَةٌ حَتَّى اتَّى الشَّجَوَةَ الْأُخُولِي فَاخَذَ بِغُصْنِ مِّنُ اَغُصَانِهَا فَقَالَ انْقَادِى عَلَىّ بِإِذُن اللّهِ فَانْقَادَتَ مَعَةٌ كَذَٰلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْمَنْصَفِ فَمَا بَيْنَهُمَا قَالَ الْتَئِمَا عَلَى بِإِذُنِ اللَّهِ فَالْتَمَتَا فَجَلَسْتُ أَحَدِّثُ نَفْسِي فَحَانَتُ مِنِي لَفْتُهُ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ مُقْبِلًا وَ إِذَ الشَّجَرَ تَانَ قَدِ الْمُتَرَقَّتَا فَقَامَتُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى سَاقٍ-

'' حضرت جا رہائیؤ نے فرمایا کہ ہم حضور عایشائی کے ساتھ جارہے تھے کہ ایک بے
آب و گیاہ وادی لیعنی میدان میں از ہے۔ حضور طائیلی قضائے حاجت کیلئے تشریف
لے گئے لیکن پردہ کی کوئی جگہ آپ کو نہ ملی۔ اچا تک آپ کی نظراس وادی کے کنارے
دو درختوں پر پڑی حضور طائیلی آبان میں سے ایک کے پاس گئے اور اس کی ایک شاخ
کو پکڑ کر (ورخت سے ) فرمایا کہ بھی خدا میر سے ساتھ چل تو وہ درخت اس اونٹ
کی طرح چل پڑا جس کی ناک میں تھیل بندھی رہتی ہے اور اسپنے ساربان کی

اطاعت كرتا ہے يہاں تك كرحضور طَلَيْلِيَّا الله وسرے ورخت كے پائ تشريف لے گے اوراس كی شاخ بگر كرفر مايا اے (درخت) تو بھی بحكم الله مير ہے ساتھ چل تو وہ بھی بحكم الله مير ہے ساتھ چل تو وہ بھی بہلے درخت كى طرح حضور شَلِیْلِیَّا ان میں بہلے درخت كى طرح حضور شَلِیْلِیَّا ان درختوں كے درمیان كى جگہ میں بہنچ تو فرمایا كه (اس درختو) تم دونوں بحكم الله آئيل میں میں مل كرمیرے لئے پر دہ بن جاؤتو دونوں ایک دوسرے سے مل گئے (اور حضور نے) ان درختوں كى آڑ میں قضائے حاجت فرمائى ۔حضرت جابر كابیان ہے كہ اس مجیب واقعہ كو د كھے كر میں بیٹھا سوچ رہا تھا كہ میرى نگاہ اُتھى اچا تک میں نے دیکھا كرحضورا قدر اللہ اللہ تا ہم میرى نگاہ اُتھى اچا تک میں نے دیکھا كرحضورا قدر اللہ تا تا ہم میرى نگاہ اُتھى اچا تک میں نے دیکھا كرحضورا قدر سے اللہ تا دوند وہ دونوں درخت عدا ہو كر ہے اور اینے تنے بر کھڑ ہے ہو گئے '۔

#### اغتباه

1- انبیائے کرام عَلِیَّالِیُّالی سے دعوائے نبوت کی تائید میں جوبات خلاف عادت ظاہر ہو اسے مجرہ کہتے ہیں۔حضرت میرسید شریف جرجائی بیٹائیڈ اللہ عجزہ کہتے ہیں۔حضرت میرسید شریف جرجائی بیٹائیڈ فرمائے ہیں المعجزة امر خارق للمعادة داعیة الی المخیر و السعادة مقرونة بدعوی النبوة قصد به اظهار صدق من ادی ان رسول من الله۔(العریفات ۱۹۵)

2- حضرات انبیائے کرام میں ہے مجزات کا مطلقا انکار کرنے والا کا فر بلی اور زندیق ہے۔ 3- جو مجز ہ دلیل قطعی سے ثابت ہوجیسے معراج کی رات میں سیدعا کم تالی کی کا مسجد حرام سے مسجد اقتصالی تک کی سیر فرمانا اس پر ایمان لانا فرض ہے اس کا منکر کا فر ہے۔

(اشعة اللمعات جلدم بمغير ٢٥٢)

4- جومجزه احادیث مشہورہ سے ثابت ہوجیئے 'سرکارِ اقدس ٹائیڈیم کا معراج کی رات میں اسٹانوں کی سیرفرمانا''اس کا مانٹالازم وضروری ہے اوراس کا منظر گمراہ بدند ہیں ہے۔
''سانوں کی سیرفرمانا''اس کا مانٹالازم وضروری ہے اوراس کا منظر گمراہ بدند ہیں ہے۔
(تفییراحمہ سفی ۲۱۸)

5- جو مجر فرواصت تابت موخواه على وجدالقوة بإعلى وجدالضعف فضائل مين وه بهي معترب\_

6- ابنیائے کرام بیر اسے قبل اظہار نبوت جو بات خرقِ عادت کے طور پر صادر ہوا ہے۔
ار ہاص کہتے ہیں۔حضرت شیخ عبدالحق محدث وہلوی بخاری عینید فرماتے ہیں:خوارق عادت کہ پیش از ظہور نبوت ظاہر شدآ ل راار ہاصات گوئند۔(التعۃ اللمعات جلد ہم مفیا ۵۸)

### كرامت

" حضرت ابن عمر فرائی نیا سے روایت ہے کہ حضرت فاروق اعظم وٹائیو نے ایک لشکر
(نہاوندی طرف) بھیجااور اس لشکر پرایک مردکوسپد سالار مقرر فرمایا جن کوساریہ کہا تا تھا۔ تو (ایک روؤ) جب کہ حضرت عمر وٹائیو نو (مدیند شریف میں) خطبہ پڑھ رہے تھے لیکا کیک آپ بلند آواز میں فرمانے لگے اے ساریہ! بہاڑی پناہ لو۔ چند روز کے بعد لشکر ہے ایک قاصد آیا تو اس نے عرض کیا۔ اے امیر المؤمنین! مارے ممارے وثمن نے ہم پر جملہ کیا تو اس نے عرض کیا۔ اے امیر المؤمنین! مارے مثمن نے ہم کوشکست دی پھراجا تک ہم نے ایک پیکار نے والے کی آواز کی کہا ہے ساریہ! بہاڑی پناہ لوت ہم نے بہاڑی طرف اپنی پشت کرلی (اور وشمن سے لڑے) ساریہ! بہاڑی پناہ لوتو ہم نے بہاڑی طرف اپنی پشت کرلی (اور وشمن سے لڑے) کی ماریہ! بہاڑی پناہ لوتو ہم نے بہاڑی طرف اپنی پشت کرلی (اور وشمن سے لڑے) کی ماریہ! بہاڑی پر فدائے تعالی نے وشمنوں کوشکست دی"۔

2- عَنِ ابْنِ الْمُنْكِدِ آنَّ سَفِينَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخُطاً الْحَيْشَ الْمَعْيَةِ وَسَلَّمَ آخُطاً الْحَيْشَ الْمَعْيُشَ فَإِذَا هُوَ الْحَيْشَ الْمَحَيْشَ فَإِذَا هُوَ الْحَيْشَ الْمَحْيُشَ فَإِذَا هُوَ الْحَيْشَ الْمَحْيُثُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

كَيْتَ وَكَيْتَ فَاقْبُلَ الْاسَدُ لَهُ بَصْبَصَهُ حَتَى قَامَ إلى جَنْبِهِ كُلَّمَا سَمِعَ صَوْتًا اَهُولِى إلَيْهِ ثُمَّ اَقْبَلَ يَمْشِى إلى جَنْبِهِ حَتَّى بَلَغَ الْجَيْشَ ثُمَّ رَجَعَ صَوْتًا اَهُولِى إلَيْهِ ثُمَّ اَقْبَلَ يَمْشِى إلى جَنْبِهِ حَتَّى بَلَغَ الْجَيْشَ ثُمَّ رَجَعَ الْاسَدُ (مَثَلُوهُ مَعْهِمُ)

" حضرت ابن منکدر بڑا تھی ہے روایت ہے کہ حضرت سفینہ زلائی جورسول کریم علیہ التحالیہ کے غلام تھے (ایک مرتبہ) سرز مین روم میں اسلامی لشکر (تک پہنچنے) کا راستہ بھول گئے۔ یا قید کردیے گئے تھے تو اسلامی لشکر کی تلاش میں نکل بھاگے۔ اچا تک ایک شیر سے ان کا سامنا ہو گیا تو آپ نے شیر سے فرمایا اے ابو حارث! میں سرکار اقدی م لگا تا ہوا قریب آکر حضرت سفینہ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا (اور ساتھ ساتھ چاتا رہا) جب شیر کسی چیز کی آواز سنتا تو اس طرف دوڑ پڑتا بھر واپس ساتھ ساتھ چاتا رہا) جب شیر کسی چیز کی آواز سنتا تو اس طرف دوڑ پڑتا بھر واپس آگران کے پہلو میں چلنے لگتا یہاں تک کہ حضرت سفینہ اسلامی لشکر تک پہنچ گئے بھر

2- عَنُ أَنَسَ آنَ السَيْدَ بُنَ حُضَيْرٍ وَ عَبَّادَ بُنَ بَشُرٍ تَحَدَّثَا عِنْدَ النَّبِي عَلَيْهِ فَي فَيُلَةٍ شَدِيْدَةِ الطَّلُمَةِ ثُمَّ فِي كَيْلَةٍ شَدِيْدَةِ الطَّلُمَةِ ثُمَّ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ يَنْقَلِبَانِ وَبِيدِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُصَيَّةً فَاضَاعَتُ عَصَا احَدِهِ مَا لَهُمَا حَتَى مَشَيًا فِي ضَوْءِ هَا حَتَى إِذَا افْتَرَقَتُ فَا الطَّرِيْقُ اصَاتَتُ عَصَا الطَّرِيْقُ اصَاتَتُ عَصَا الطَّرِيْقُ اصَاتَتُ لِللَّحِرِ عَصَاهُ فَمَشَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ضَوْءِ هَا حَتَى اللَّهُ مَا تَعْدِي عَصَاهُ فَمَشَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ضَوْءِ عَصَاهُ فَمَشَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ضَوْءِ عَصَاهُ فَمَشَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ضَوْءِ عَصَاهُ خَتَى بَلَغَ اهْلَهُ وَاخِدٍ مِنْهُمَا فِي ضَوْءِ عَصَاهُ فَمَشَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ضَوْءِ عَصَاهُ عَصَاهُ عَصَاهُ عَمْ اللَّهُ مَا الطَّرِيْقُ اصَاتَتُ عَصَاهُ وَمَا عَلَى صَوْءِ هَا حَتَى بَلَغَ اهْلَةً وَاخِدٍ مِنْهُمَا فِي ضَوْءِ عَصَاهُ فَمَشَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ضَوْءِ عَصَاهُ عَصَاهُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ضَوْءِ عَصَاهُ حَتَى بَلَعَ اهْلَةً وَاعْدَ اللَّهُ مَا مَنْهُ اللَّهُ مَا عَلَيْهُمَا فِي صَوْءِ عَلَى اللَّهُ الْمَالَةُ مَا الطَّرِيْقُ الْمَالَعُ الْمُلَادِ مِنْهُمَا فِي صَوْءِ عَصَاهُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي صَوْءِ عَصَاهُ عَمْ حَتَى بَلَعَ اهْلَادً وَاعْدَادً مِنْهُمَا فِي صَوْءِ اللَّهُ مَا الطَّرِيْقُ الْمُنْهُ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْ الْمُنْهُ الْمُنْهُ مُنْ الْمَالُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْهُ الْمُنْهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْهُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

"خضرت انس طالنے اس طالنے اسے روایت ہے کہ اسید بن حفیر اور عباد بن بشر طالغ ان کریم مالنے کے سے اپنے کسی معاملہ میں ایک پہر رات گزرنے تک گفتگو کرتے رہے وہ رات بہت تاریک تھی۔ پھروہ لوگ اپنے گھروں میں واپس ہونے کیلئے رسول کریم مالنا کیا کی بارگاہ سے نکلے اور دونوں حضرات کے ہاتھ میں چھوٹی کچھوٹی لاٹھیاں تھیں پھران میں سے ایک صاحب کی لاکھی دونوں کیلئے روش ہوگئی بعذہ وہ دونوں حضرات لاٹھیوں کی روشیٰ میں چلتے رہے یہاں تک کہ جب دونوں کا راستہ علیحدہ علیحدہ مواتو دوسرے کی لاٹھی بھی روشن ہوگئی پھر ہرایک اپنی اپنی لاٹھی کی روشن میں ایٹ گھروالوں تک پہنچ گیا''۔

#### اغتباه

- ا- ولی سے جو بات خلاف عادت ظاہر ہوا سے کرامت کہتے ہیں اور عام مومنین سے ایسی بات صادر ہوتو اسے معونت کہتے ہیں اور بیباک فاسق و فاجریا کا فرسے جوان کے مواقف ظاہر ہوتو اس کو استدراج کہتے ہیں اور ان کے خلاف ظاہر ہوتو اہانت کہتے ہیں۔ (بہار شریعت حصہ)
- 2- کرامت حق ہے اس کا انکار کرنے والا گراہ اور بدند ہبہے۔ شرح فقد اکبر صفحہ ۹۵ میں ہے الکر امات للاولیاء حق ای ثابت بالکتاب و السنة اولیائے کرام سے کرامتوں کا صادر ہونا حق ہے بعنی قرآن وحدیث سے ثابت ہے۔ اور حضرت شخ عبد الحق محدث والوی بخاری مجینات فرمائے ہیں۔ اہل حق انقاق در اند برجواز وقوع از اولیاء دلیل بر وقوع کرامت کتاب وسنت وتو از اخبارست از صحابہ ومن بعد ہم تو از معنی یہ وقوع کرامت کتاب وسنت وتو از اخبارست از صحابہ ومن بعد ہم تو از معنی نے لین اہل حق اس بات پر متفق ہیں کہ اولیاء کرام سے کرامت کا ظہور ہوسکتا ہے۔ اور اللہ لیعنی اہل حق اس بات پر متفق ہیں کہ اولیاء کرام سے کرامت کا ظہور ہوسکتا ہے۔ اور اللہ

یک اہل میں اس بات پر مفق ہیں کہ اولیاء کرام سے کرامت کاظہور ہوسکتا ہے۔ اوراللہ والوں سے کرامتوں کا صا در ہونا قرآن وحدیث سے ثابت ہے اور صحابہ و تابعین کی مسلسل خبروں سے بھی واضح ہے۔ (افعۃ اللمعات جلد چہارم صفحہ ۵۹۵)

بريكه عارف باشد بذات وصفات طافت بشرى ومواظب باشد براتيال طاعت وترك منهيات درلذات ونثهوات وكامل باشد درتقوى وانتاع برحسب تفاوت ومراتب آن-4۔ ولی وہی شخص ہوسکتا ہے جس کا عقیرہ ندہب اہل سنت و جماعت کے مطابق ہوکوئی مرتد با بدند بهب مثلاً د بوبندی، و بالی، قادیانی، رافضی اور نیچیری وغیره هرگز ولی بیس به وسکتا ـ 5- اولیائے کرام وصالحین عظام کافیض بعد وصال جاری رہتا ہے۔تفسیر عزیزی پے مصفحہ · ۵۰ میں ہے۔از اولیائے مدفو نین ود گیرصلحائے مومنین انتفاع واستفادہ جاری ست و آنهارا فاوه واعانت نيزمتصور ـ اولياء رابست قدرت ازاله

تير جشه باز گرد انندنه راه

1- عَنْ عُمَرَ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ مَقَامًا فَٱخْبَرَنَا عَنْ بَدَءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ اهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَ اهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ حَفِظَ ذَٰلِكَ مَنْ حَفِظةً وَ نَسِيهُ مَنْ نَسِيهُ \_ ( بغارى صغية ١٥٥ جلدا، مشكرة صغية ١٥١)

'' حضرت فاروق اعظم والنيخة فرماتے ہیں کہ ایک بارحضور علیہ انتہا ہم کوگوں (کے مجمع) میں کھڑے ہوئے تو حضور سالٹیکٹی نے ابتدائے آفرینش سے جنتیوں کے جنت میں اور دوز خیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک کے سارے حالات کی ہمیں خبر دے دی۔ (حضور مُلَّاثِیْمِ سے سننے والوں میں) جس نے اس بیان کو باد رکھا اس نے یا در کھااور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔

معلوم ہوا کہ ہرکار اقدیں ٹائٹیٹے کو مخلوقات کی پیدائش سے لے کرجنتیوں کے جنت میں اوردوز خیوں کے دورخ میں داخل ہونے تک سارے حالات کاعلم ہے۔

2- عَنْ أَبَى زَيْدٍ يَعْنِي عَمَرُو ابْنَ أَخْطَبَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله والطله الفَجرَ وَصَعِدَ الْمِنبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهُرُ فَنَزَلَ

فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرِ فَخَطَنَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمُسُ فَٱخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَ بِمَا هُوَ كَائِنٌ فَٱعْلَمُنَا ٱخْفَظُنَا۔ (سلم جلد ، صفر ۱۳۹۰)

" حضرت ابوزید یعنی عمرو بن اخطب انصاری رخانی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ انجابی انے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور منبر پر رونق افروز ہوکر ہمارے سامنے تقریر فرمائی سے بہال تک کہ ظہر کی نماز کا وقت آگیا پھر منبر سے تشریف لا کر نماز پڑھائی اس کے بعد منبر پر تشریف لے گئے پھر ہمارے سامنے تقریر فرمائی یہاں تک کہ عفر کی نماز کا وقت آگیا پھر منبر سے انز کر نماز پڑھائی اس کے بعد منبر پر تشریف لے گئے یہاں وقت آگیا پھر منبر سے انز کر نماز پڑھائی اس کے بعد منبر پر تشریف لے گئے یہاں تک کہ سورج و وب گیا تو اس تقریر میں جو پچھ ہوا اور جو پچھ ہونے والا ہے تمام واقعات کی حضور من انڈی من نے ہمیں خبر دے دی تو ہم لوگوں میں سب سے بڑا عالم وہ شخص ہے جے حضور من انڈی ہوئی خبریں زیادہ یا د ہیں۔

معلوم ہوا کہ حضور سیدعا کم مناتیا ہم کا تاہیں ہو ایکون کاعلم ہے بینی آپ گذشتہ اور آئندہ کے تمام واقعات جانتے ہیں۔

3- عَنْ ثَوْبَنَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ عَلَيْ إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِى الْآرُضَ فَرَايُتُ وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ وَسُولُ عَلَيْ إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِى الْآرُضَ فَرَايُتُ وَعَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَ

'' حضرت توبان رئی نین نے کہا کہ حضور میں نین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لئے زمین سمیٹ دی تو میں نے مشرق سے مغرب تک زمین کا تمام حصد دیکھ لیا''۔

4- عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ وَاللّهِ لَا أُدُرِى أَنْسِى أَصْحَابِى آمُ تَنَاسَوُا وَاللّهِ أَمَا تَوَكَ رَسُولُ اللّهِ مَلْكُ مَنْ قَائِدِ فِتُنَةٍ إلى آنُ تَنْقَضِى الدُّنْيَا يَبُلُغُ مَنْ مَعَةً ثَلْتَ مَائِةٍ فَصَاعِدًا إِلّا قَدْ سَمَّاهُ لَنَا بِإِسْمِهِ وَ إِسْمِ آبِيهِ وَ إِسْمِ قَبِيلَتِهِ

(ابوداؤ درمشكوٰة صفحة ١٣٣٣)

''حضرت ابو حذیفہ بنائیئ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی تتم بیں نہیں کہ سکتا کہ میرے ساتھی بھول گئے ہیں یا بھول جانے کا اظہار کرتے ہیں ( آج ہے ) ونیا کے ختم ہونے تک جننے فاندانگیزلوگ بیدا ہوں گے جن کے ساتھیوں کی تعداد تین سوسے زائد ہوگی خدائے تا گیزلوگ بیدا ہوں گے جن کے ساتھیوں کی تعداد تین سوسے زائد ہوگی خدائے تعالی کی شم حضور شائلی ہے ہمیں ان کا نام ان کے باپ کا نام اور ان کے خاندان کا نام (سب بچھ) بتاویا''۔

معلوم ہوا کہ حضور طاقی آئے کا علم تمام کلیات اور جزئیات کو گھیرے ہوئے ہے کہ آپ نے اس تعدہ پیدا ہونے والے فتنہ انگیزوں کے نام ، ان کے باپ کا نام اور ان کے فتبیلہ کا نام لوگوں سے بیان فرمایا۔

5- عَنُ آنَسَ قَالَ نَعَى النَّبِيُّ عَلَيْكُ زَيْدًا وَ جَعُفَواً وَ ابْنَ رَوَاحَةَ النَّاسَ قَبْلَ

آنُ يَ أُتِيَهُمْ خَبُرُهُمْ فَقَالَ آخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَاصِيْبَ ثُمَّ آخَذَ جَعُفَرُ

فَاصِيْبَ ثُمَّ آخَذَ ابْنُ رَوَاحَةً فَاصِيْبَ وَ عَيْنَاهُ تَذْرِ فَانِ حَتَى آخَذَ الرَّايَةَ

فَاصِيْبَ ثُمَّ آخَذَ ابْنُ رَوَاحَةً فَاصِيْبَ وَ عَيْنَاهُ تَذْرِ فَانِ حَتَى آخَذَ الرَّايَةَ

سَيُفٌ مِنْ سُيُوفِ اللّهِ يَعْنِى خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ حَتَى فَتَحَ اللّهُ عَلَيْهِمْ
سَيُفٌ مِنْ سُيُوفِ اللّهِ يَعْنِى خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ حَتَى فَتَحَ اللّهُ عَلَيْهِمْ
(جَارى، عَلَيْهِمْ
(جَارى، عَلَيْهُ مَا مُولِيْهِ اللّهُ الْمُولِيْدِ مَا اللّهُ عَلَيْهِمْ-

" حضرت انس والتنو نے فرمایا کہ سرکاراقدس تالیق کے حضرت زید، حضرت اور حضرت این رواحہ و فرمایا کہ سرکاراقدس تالیق کے ان لوگوں کے شہید ہو جانے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا کہ زید نے جھنڈ اہاتھ میں لیا اور شہید کے گئے جو جھنڈ سے کو جھنڈ کے کو ایسے تھے کہ آتھوں سے آنسو اور وہ بھی شہید کئے ۔ آپ یہ واقعہ بیان فرما رہے تھے کہ آتھوں سے آنسو جاری تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد جھنڈ کے کو ایسے خص نے لیا جو جاری تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد جھنڈ کے کو ایسے خص نے لیا جو خدا کے تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے یعنی حضرت خالد بن ولید (نے خدا کے تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے یعنی حضرت خالد بن ولید (نے حصنڈ الیا اور خوب گھسان کی لڑائی کرنے دہے) یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی''

، ''معلوم ہوا کہ ساری و نیا کے حالات حضور مالی نیامی نگاہ کے سامنے ہیں جنگ موندشام میں ہور ہی تھی حضور مالینیولماس کے حالات مدینہ مثورہ میں بیٹھے ہوئے ملاحظہ فر مارہے تھے'۔ 6- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ الْخَائِطِ مِّنُ حِيْطَانِ الْمَدِيْنَةِ أَوْ مَكَّةً فَسَمِعَ صَوْتَ اِنْسَانَيْنَ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُوْرِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُ الْكَانَ مَا يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُ الْكَانَ اللَّهُ وَكَانَ يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيْرٍ ثُمَّ قَالَ بَلَى كَانَ اَحَدُّهُمَا لَا يَسْتَرُ مِنْ بَوْلِهِ وَكَانَ الْاَحَرُ يَمُشِي مِنْ بَوْلِهِ وَكَانَ الْاَحَرُ يَمُشِي بِالنَّمِيمُةِ ثُمَّ دَعَا بِجَرِيْدَةٍ فَكَسَرَهَا كِسُرَتَيْنِ فَوَضَعَ الْاَحَرُ يَمُشِي بِالنَّمِيمُةِ ثُمَّ دَعَا بِجَرِيْدَةٍ فَكَسَرَهَا كِسُرَتَيْنِ فَوَضَعَ الْاَحْرُ يَمُشِي بِالنَّمِيمُةِ ثُمَّ دَعَا بِجَرِيْدَةٍ فَكَسَرَهَا كَسُرَتَيْنِ فَوَضَعَ عَلَى كُلِ قَبُرٍ مِنْهُمَا كِسُرَةً فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لَكَ اللّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لَكَانَ الْعَرْدُونَ وَاللّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لَكُونَ اللّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لَكُونَ اللّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لَكُونَ اللّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَلَا اللّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَالَهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

" دصرت ابن عباس برائی است کے تو دوآ دمیوں کی آواز می بران کی قبروں میں سے کی باغ میں تشریف لے گئے تو دوآ دمیوں کی آواز می بران کی قبروں میں عذاب ہور ہا تھا۔ آپ نے فر مایا ان دونوں پر عذاب ہور ہا ہے مگر کسی بری بات پر نہیں۔ پھر فر مایا ہاں (خدائے تعالیٰ کے نزدیک بری بات ہے) ان میں سے ایک تو اپ بیشاب سے نہیں بچنا تھا اور دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک مجور کی نزشاخ منگوائی اور اس کے دوئلا ہے کے اور ہرایک کی قبر پر ایک ایک ایک ملا ایک مجور کی نزشاخ منگوائی اور اس کے دوئلا ہے کے اور ہرایک کی قبر پر ایک ایک ایک ملا ایک می تو اپ نے میں کا گزار کھ دیا۔ صفور منگا ہے عرض کیا گیا یا رسول الله منگا ہے گئے ہے کہ جب تک بیشا فیس خشک نہ ہوجا کیں ان دونوں پر عذاب کم رہے گا۔ اس مدیث سے معلوم ہوا کہ

- اندرجوعذاب ہوتا کے سلے کوئی آرنبیں بن سکتی یہاں تک کہ زمین کے اندرجوعذاب ہوتا ہوتا ہے اسے آپ ملاحظہ فرمائے تنھے۔
- 2- حضور مُلَّالِیَّا اِلْمُحُلُوقات کے ہر کھلے اور چھپے کام کود کیھر ہے ہیں کہ اس وفت کون کیا کررہا ہے اور پہلے کیا کرتا تھا چنا نچہ آپ نے فرماویا کہ ایک چغلی کرتا تھا اور دوسر اپییٹا ب سے نہیں بچنا تھا۔
- 3- حضور ملَّانِیَا لَم ہر گناہ کاعلاج بھی جانتے ہیں کہ قبر پر شاخیں رکھ دیں تا کہ عذاب ہلکا ہوجائے۔ 4- قبروں پر سبزہ اور پھول وغیرہ ڈالناسنت سے تابت ہے کہ اس کی تنبیج سے مردہ کوراحت

ہوتی ہے۔

5- قبر پرقرآن کی تلاوت کیلئے حافظ بٹھا نا بہتر ہے کہ جب سبزہ کے ذکر سے عذاب ہلکا ہوتا ہے توانسان کے ذکر سے ضرور ہلکا ہوگا۔

6- اگرچہ خنگ ور چیز نہتے پر مھتی ہے مگر سبزے کی تبیج سے مردہ کوراحت نصیب ہوتی ہے۔ ایسے ہی بے دین کی تلاوت قرآن پاک کا کوئی فائدہ بیس کہ اس میں کفر کی خشکی ہے اور مومن کی تلاوت مفید ہے کہ اس میں ایمان کی تری ہے۔

7- سبزه گنهگاروں کی قبر پر عذاب ہلکا کرے گا اور بزرگوں کی قبروں پر تُواب و درجہ پڑھائےگا۔

7- عَنُ آبِیُ هُزَیْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ اَللَٰهِ اَللَٰهِ قَالَ هَلْ تَرَوُنَ قِبْلَتِی هَاهُنَا فَوَ اللَّهِ مَا يَخُفُى اَبِی هُوَيْرَةً آنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللهِ قَالَ هَلْ تَرَوُنَ قِبْلَتِی هَاهُنَا فَوَ اللهِ مَا يَخُفُى عَلَى خَشُو عُكُمُ وَ لَا رُكُوعُكُمُ إِنِّى لَا رَائكُمُ مِنْ وَرَاءِ طَهُویُ دَابُکُمُ مِنْ وَرَاءِ طَهُویُ دَا بَارَی اَ اِبْلَا)

'' حضرت ابو ہریرہ والنفظ نے کہا کہ رسول کریم سالٹی اے فرمایا کہتم ہے بھتے ہو کہ میرا قبلہ بیہ ہے بخدا مجھ پر نہ تمہارا خشوع پوشیدہ ہے اور نہ رکوع۔ میں تمہیں اپنی پیٹے کے چھے سے بھی دیکھا ہوں'۔

معلوم ہوا کہ حضور طاقی آیا گی مقدی آنگھیں عام آنگھوں کی طرح نہ تھیں بلکہ حضور آگے پیچھے اوپر بنیجے اور اندھیر ہے اجائے میں کیساں دیکھتے تھے یہاں تک کہ خشوع جو دل ک ایک کیفیت کا نام ہے حضور طاقی کی اسے بھی ملاحظہ فرماتے تھے۔

8- عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ ذِنْبُ اللي رَاعِي عَنَم فَاحَذَ مِنْهَا شَاةٌ فَطَلَبَهُ الرَّاعِي عَنَم فَاحَذَ مِنْهَا شَاةٌ فَطَلَبَهُ الرَّاعِي حَتَى اِنْتَزَعْهَا مِنْهُ قَالَ فَصَعِدَ الذِّنْبُ عَلَى تِلْ فَافْعَى وَ اسْتَشْفَرَ وَقَالَ قَدُ عَمِدُتُ اللّٰهِ رِزُقِ رَزَقَ بِرَقَيْدِهِ اللّٰهُ تَعَالَى اَحَذُتُهُ ثُمَّ انْتَزَعْتَهُ مِنِي وَقَالَ قَدُ عَمِدُتُ اللّٰهِ اِنْ رَأَيْ وَزَقَ رَزَقَ نِيهِ اللّٰهُ تَعَالَى اَحَذُتُ ثُمُ الْتَزَعْتَهُ مِنِي فَي اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الل

كَائِنٌ بَعْدَكُمْ قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَهُوْدِيًّا فَجَاءً اِلَى النَّبِي عَلَيْكُ فَاحْبَرَهُ وَ اَسْلَمَ. (مَثَارُة صَفِيهِ ٥)

''حضرت ابو ہر رہ وہ اللغیٰ نے فرمایا کہ ایک بھیڑیا بکریوں کے چرواہے کی جانب آیا پھراس کے ربوز میں ہے ایک بمری اٹھالے گیا۔ چرواہے نے اس کا پیچھا کیا یہاں تک که بکری کواس ہے چھین لیا۔حضرت ابو ہر رہ والنفظ فرمائے ہیں کہ پھروہ بھیڑیا ایک ٹیلہ پر چڑھ کراپنی دم پر بیٹھا اور وہ بولا کہ میں نے اپنے رزق کا قصد کیا تھا جو مجھ کو خدائے تعالیٰ نے دیا۔ میں نے اس پر قبضہ کیا تھا لیکن اسے چرواہے تونے اس کو مجھ ۔ سے چھین لیا۔ چروا ہے نے کہا خدا کی شم! (ایسی عجیب بات) میں نے آج کی طرح بھی نہ دیکھی کہ بھیڑیا بولتا ہے۔ بھیڑیئے نے کہا کہ اس سے زیادہ عجیب ان صاحب (بعنی حضور سلی النیکیم) کا حال ہے جودوسنگستانوں کے درمیان نخلستان (مدیند) میں تشریف فرماہوکرتم لوگوں ہےان تمام (عیبی) واقعات کو بیان کررہے ہیں جوگزر جے اور جو واقعات تمہارے بعد ہونے والے ہیں۔ان کو بھی بتاتے ہیں۔حضرت ابو ہر رہے والفیل کا بیان ہے کہ وہ چرواہا بہودی تھا۔ بھیٹر ہے سے بیہ بات س کر حضور منَّاتِيَةٍ مَكِي غدمت ميں حاضر ہوا۔ساراوا قعہ بیان کیااورمسلمان ہو گیا''۔ معلوم ہوا کہ جانور کاعقبیرہ ہے کہ حضور سنگانٹیکے کو ما یکٹون کاعلم ہے۔ 9- عَنْ اَنْسِ قَالَ قَالَ عُمَرُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلَئِهِ كَانَ يُوِيْنَا مَصَارِعَ اَهُلِ بَدْرِ بِالْكُمْسِ وَ يَقُولُ هَلَا مَصْرَعُ فَكَانِ غَدًا إِنْشَاءَ اللَّهُ وَ هَٰذَا مَصْرَعُ فَلَانِ غَدًا إِنْشَاءَ اللَّهُ قَالَ عُمَرُ وَ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا اَحُطَاءُ وَ احْدُودَ الَّتِي حَدَّهُمَا رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُ عَلَيْهِ قَالَ فَجُعِلُوا فِي بِئْرِ بَعُضُهُمْ عَلَى بَعُضٍ ـ

'' حصرت الس بنائن نے کہا کہ حصرت عمر مالین نے فرمایا کہ خصور علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ جنگ بدر نصا یک روز پہلے ہم لوگوں کو وہ تمام مقامات و کھا و سیتے متصے جہال بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والے مشرکین قبل ہوئے چنانچہ آپ نے فرمایا دیکھوکل انشاء اللہ بہاں فلاں قبل ہوکر انشاء اللہ بہاں فلاں قبل ہوکر گرمرے گا اور کل انشاء اللہ بہاں فلاں قبل ہوکر گرے گا۔ حضرت عمر شائل نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے رسول الله مثالی نے فرمایا قسم کوئی کے ساتھ بھیجا ہے کہ جومقا مات حضور کا لائی فیانے نے بتا دیجے تھے ان سے ذرا بھی شجاوز نہیں ہوا یعنی وہ کا فراسی جگہ مارے گئے جوجگہ حضور علیہ المجازی نیا دی تھی۔ پھران کا فروں کو کوئو کیں کے اندر تیلے اوپر ڈال دیا گیا ''۔

معلوم ہوا کہ حضور کو بسائی آڈ ض تسمی و تی (کہ کون کس جگہ مرے گا) کا بھی علم ہے چنا نجہ میدان بدر میں آپ نے فرمادیا کہ انشاء اللہ کل یہاں فلاں شخص قبل ہو گا اور یہاں فلال شخص قبل ہو گا اور یہاں فلال شخص مرے گا۔ پھر دوسرے روز حضور گائی آئے کے فرمانے کے مطابق ہوا لیعنی جو مقامات آپ نے بتادیے تنصان سے ذرا بھی تنجاوز نہیں ہوا۔

#### انتتاه

1- علم غیب ان با توں کے جانے کو کہتے ہیں کہ جن کو بندے عادی طور پراپی عقل آورا بینے -1 حواس سے معلوم نہ کر سکیں ۔قسیر کبیر جلداول صفح میں کا میں ہے۔ال غیب ھو اللذی یکون غائبا عن المحاسة۔اھ

2- قرآن مجيدياره ٢٩ركوع ١٢ ميل - 2:

عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى الْغَيْبِ ٓ أَحَدَ الرِّلَا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَّسُولٍ.

' عیب کا جاننے والا تو اینے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے ایپے پہندیدہ رسولوں کے'۔ (ترجمہ کنزالا بمان)

معلوم ہوا کہ اللہ تعالی اپنے رسولوں کوغیب برقابودیتا ہے اور جسے غیب برقابودیتا ہے وہ غیب ضرور جانتا ہے تو تابت ہوا کہ رسول غیب ضرور جانتے ہیں۔اس لئے کہ آیت کریمہ کا خلاصہ اگر تعنول مظاہر علی الْغیب (صغرای) ہے۔ تو تابت ہوا کہ الوسول یعلم الغیب۔ اگر تعنول مظاہر علی الْغیب (صغرای) ہے۔ تو تابت ہوا کہ الوسول یعلم الغیب۔

بارگاہِ رب العالمین جل جلالہ میں دعاہے کہ اے مولائے کریم! احادیث ومسائل کے اس مجموعے کو پیارے مصطفیٰ منگائیڈ کم کے صدقہ میں اپنی رضا کیلئے قبول فرما ہمیں ہمارے تمام برا دران اہل سنت کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرما اور اس مجموعہ سے بدند ہموں اور بے مملوں کو توبہ کی توفیق عطا فرما اور آنگ عَدلی شی ہے قدیر و بیا جا ایک کو توبہ کی توفیق کے ایک میں میں کا توبیا جا ایک کا توبیا کہ ایک کا توبیا کہ ایک کا توبیا کی تعمید فرما ہے ایک کا توبیا کہ ایک کا توبیا کہ ایک کا توبیا کے ایک کا توبیا کہ ایک کے ایک کا توبیا کہ ایک کا توبیا کہ کا توبیا کہ ایک کا توبیا کی توبیا

اللهم بديع السموات والارض ذالجلال و الاكرام خالق الليل و النهار اسئلك ان تصلى و تسلم على اول خلق الله سيدنا محمدن المصطفى و على اله و صحبه و اصوله و فروعه ابنه الغوث الاعظم الجيلاني اجمعين و اخر دعونا ان الحمد لله رب العالمين ـ

جلال الدين احمدامجدي خادم دارالعلوم فيض الرسول براؤن شريف صلع بستى ۱۲ جمادى الاخرا ۱۹ سا اهمطابق ۱۱ اگست ۱۹۹۱ء روز دوشنبه مهارک



# مصادرومراجع

''انوارالحدیث' درج ذیل کتابوں کی اصل عبارتوں سے مزین ہے۔ 1۔ قرآن مجیدابتدا ہے نزول 610ءانہائے نزول 9 ذی الحجہ 10 ھ مطابق 632ء

## كتب تقاسير

| -                |                                                   |                      |
|------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| (2606-544)       | امام محمر فخرالدين رازى قدس سره                   | 2 تفييرخازن          |
| ىرە ( -685ھ)     | قاضى ناصرالدين ابوسعيد عبدالله عمر بيضاوي قدس     | 3 تفسير بيضاوي       |
| امره (668–725ھ)  | علاءالدين على بن محمد بغدادي بن ابو بكرسيوطي قدس  | 4 تفييرخازن          |
| (2911-849)       | حلال الدين عبدالرحن بن ابو بمرسيوطي قدس سره       | 5 تفييرجلالين        |
| (2864-791)       | حلال الدين بن احمحلي شافعي قدس سره                |                      |
|                  | عارف بالله شيخ احمه صاوي مالي فتدس سره            | 6 تفبيرصاوي          |
| (1130-1048ھ)     | شيخ احمدالشهير بهملاجيون مالكي قدس سره            | 7 تفيرات احمديه      |
| (±1239-1159)     | شاه عبدالعز بيز محدث د ہلی قدس سره                | 8 تفسیرعزیزی         |
| بره (1300–1367ھ) | ن استاذ العلماء سيدمحد تغيم الدين مرادآ با دى قدس | 9 تفسيرخزائن العرفار |
|                  | کتپ احادیث                                        |                      |
| (256-194)        | ابوعبدالله محمر بن الملعيل بخاري قدس سره          | 10 بخاری             |
| (261-204)        | ابوالحسيين مسلم بن حجاج قشيري قدس سره             | 11 مسلم              |
| (275-202)        | ابوداؤدسليمان بناشعث بحستاني قدس سره              | 12 ابوداؤد           |
| (279-209)        | ابوعيسى محربن عيسى ترندى قدس سره                  | 13 تزنري             |
| (215-303)        | ابوعبدالرحن احمربن شعيب نسائي قدس سره             | 14 نسائي             |
| (273-209)        | ابوعبدالله حمربن يزيدبن اجترويي قدس سره           | 15 اين ماجيد         |
| (20179-93)       | ابوعبداللدما لك بن انس منجى قدس سره               | 16 مؤطالهام ما لک    |
| (255-181)        | ابوهم عبدالله بن عبدالرحن داري قدس سره            | 17 داري              |

| 350                     | انوارُ الحديث                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| (±385-305)              | 18 دار طنی ابوالحس علی بن عمر دار قطنی قدس سره                            |
| (2740-)0                | 19 مشكوة شيخ ولى الدين محمد بن عبدالله خطيب تبريزي قدس                    |
| (2458-384)              | 20 بيهن لله البوبكراحمد بن بيهن قدس سره                                   |
| (\$241-164)             | 21 مسند احمد ابوعبدالله احمد بن صنبل شیبانی قدس سره                       |
| (2516-)                 | 22 شرح السنه ابومحمد الحسين بن مسعود فراء بغوى قدس سره                    |
| (2189-132)              | 23 مؤطاامام محمد محرر مذہب حنفی امام محمد بن حسن شیبانی قدس سرہ -         |
| (\$321-229)             | 24 طحاوی ایوجعفراحمه بن محمداز دی طحاوی قدس سره                           |
| (260-260)               | 25 طبرانی ابوالقاسم سلیمان بن احمرطبرانی قدس سره                          |
| (\$855-762)             | 26 مینی شرح بخاری بدرالدین علامه محمود عینی قدس سره                       |
| (ø676-631)ø             | 27 نووی شرح مسلم ابوز کریا محی الدین یخی بن شرف الشهیر به امام نووی قدی م |
| (21014-)                | 28 مرقاة شرح مشکوة ملاعلی قاری بن سلطان محمد هروی قدس سره                 |
| (2052-957)              | 29    اشعة اللمعات       شيخ محر عبد الحق محدث د ہلوی بخاری قدس سرہ       |
|                         | شرح مشكوة                                                                 |
|                         | كتب علم كلام                                                              |
| (20-80)                 | 30 فقدا كبر امام اعظم ابوصنيفه نعمان بن ثابت كوفى قدس سره                 |
| (21014-)                |                                                                           |
| (2537-461)              | 32 عقائد شفی ابوحفص عمر بن محد سفی قدس سره                                |
| ( <sub>2</sub> 792-722) | 33 شرح عقائد سفی علامه سعدالدین مسعود بن عمرتفتازانی قدس سره              |
|                         | كتب فقه                                                                   |
| l-                      | 34 ردامختار سيدمحمامين الشهير بابن عابدين شامى قدس سره                    |
| (#1088-1025)            | 35 در مختار شخ علاءالدین محمد بن علی مصلفی قدس سره                        |
| (2004-939)              | 36 تنويرالا بصار شيخ الاسلام محد بن عبدالله غرزى تمرتاشي فتدس سره         |

| •                     |                                                             |                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ( <sub>2</sub> 587- ) | ملك العلماء ابو بكربن مسعود كاساني قدس سره                  | 37. بدائع الصنائع        |
| (2970-926)            | يشخ زين الدين الشهير بابن تجيم قدس سره                      | 38 بحراكرائق             |
| (2710-)               | ابوالبركات عبدالله بن احمد النسفى قدس سره                   | 39 كنزالد قائق           |
| (2861-788)            | شيخ كمال الدين محمد بن عبدالواحد الشهير بابن البمام قدس سره | 40 فتخ الق <i>دري</i>    |
| (2593-511).           | يشخ بربان الدين ابوالحن على مرغينانى قدس سره                | 41 ماداريه               |
| (2782-710)            | امام المل الدين محمر بن محمود بابرتي قدس سره                | 42 عنامير                |
| . ( - )               | امام جلال الدين خوارزي كرلاني قدس سره                       | 43 كفاسي                 |
| (21014-)              | ملاعلی قاری بن سلطان محمه هروی قندس سره                     | 44 شرح فقاسيه            |
| (2747-)               | صدرالشرعية عبداللدبن مسعود فتدس سره                         | 45 شرح وقامير            |
| (1304-1264)           | ابوالحسنات مولانا عبدالحي فرنكي فكرك قدس سره                | 46 سعابير                |
| (21304-1264)          | ابوالحسنات مولاناعبدالحي فرنكي محلى قدس سره                 | 47 عمدة الرعابية         |
| (21144-1050)          | علامه عبدالغی نابلسی قدس سره                                | 48 حديقهنديي             |
| (21231-)              | سيدا حمر طحطا وي قدس سره                                    | 49 طحطاوی                |
| (1069-944)            | شيخ حسن بن على شرنبلا لى قدس سره                            | 50 مراقی الفلاح          |
| (1069-944)            | يشخ حسن بن على شرنبلا لى قدش سره                            | 51 نورالإبيناح           |
| (21176-1114)          | شاه ولى التدمحدث د بلوى قدس سره                             | 52 حجة اللدالبالغه       |
| (2592-)               | ن امام فخرالد بن حسن بن منصور راه جندی قدس سره              | 53 فمآوي قاضي خاا        |
| نره (1027–1119ھ)      | ، مرتب <i>کناپیده شهنشاه میند محداور نگ زیب عالمکیرفدس</i>  | 54 فناوی عالمکیری        |
| (2004-939)            | سينتخ الاسلام محمد بن عبدالله غزى تمر تاشى قدس سره          | 55 فآویٰ غزی             |
| (21239-1159)          | شاه عبدالعزير وبلوى قدس سره                                 | 56 فٽاو <i>ڻ عزيز</i> يه |
| (1340-1272)           | اعلى حضرت امام احمد رضاخان بربلوى قدس سره                   | 57 فآوي رضوبيه           |
| (1340-1272)           | اعلی حضرنت امام احمد رضاخان بربلوی قدس سره                  | 58 فآوڭ افريقه           |
| (1367-1302هـ)         | صدرالشر بعيا بوالعلاء محمدا مجدا عظمى فندس سره              | 59 بهارشریعت             |

| (21340-1272) | اعلى حضرت امام احمد رضاخال بريلوى قدس سره    | احكام ٍثريعت     | 60 |
|--------------|----------------------------------------------|------------------|----|
| (21340-1272) | اعلى حضرت امام احمد رضاخان بريلوى قدس سره    | الأمن والعلى     | 61 |
| (21340-1272) | اعلى حضرت امام احمد رضاخان بريلوى قدس سره    | لمعتذ الصحي<br>ا | 62 |
| (21340-1272) | اعلى حضرت امام احمد رضاخال بريلوى قدس سره    | صفائح المحبين    | 63 |
| (21340-1272) | اعلى حضرت امام احمد رضاخال بربلوى قدس سره    | مشعلة الإرشاد    | 64 |
| (21340-1272) | اعلى حضرت امام احمد رضاخال بريلوى قدس سره    | اعجب الإمداد     | 65 |
| ( -1337)     | علامه مفتى سيدمحمد افضل موتكبرى مدظله العالى | منظرا لفتاوي     | 66 |
| (2970-926)   | شيخ زين الدين الشهير بابن تجيم مصرى قدس مره  | الاشباه والنظائر | 67 |
|              | كتبسير                                       |                  |    |
| (2544-476)   | علامه قاضى عياض قدس سره                      | شفاء             | 68 |
| (\$544-476)  | شهاب العلوم شهاب الدين خفاجي قدس سره         | تشيم الرياض      | 69 |
| (-1014)      | ملاعلى قارى بن سلطان محمه هروى قدس سره       | شرح الشفا        | 70 |
| (#1099-1020) | علامه محمد عبدالباتى زرقاني قدس سره          | زرقاني           | 71 |
|              | كتب تصوف وغيره                               |                  |    |
| (505-450)    | ججة الاسلام ابوحامه محمد بن غز الى قدس سره   | احياءالعلوم      | 72 |
| (2052-957)   | ں شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی بخاری قدس سرہ  | سلوك اقرب السبل  |    |
| (816-740)    | سيدشريف جرجاني على بن محمر قدس سره           | العريفات         | 74 |
| _            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •      |                  | •  |









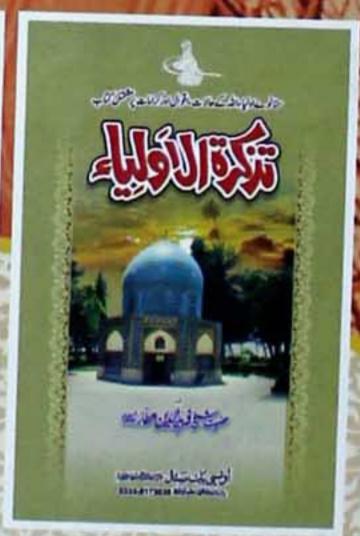





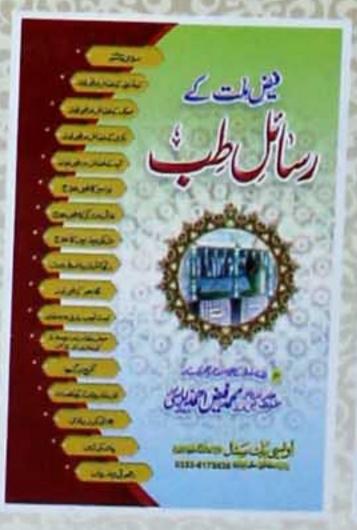

